عام فهم تعلیمات نبوی صلی التدعلیه وسلم کا ایک سدابهارمبارک سلسله



نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ اس شخص کوتر و تازه رکھے جس نے میری بات سنی اوراسکو یاد کیااوراسکومحفوظ رکھااور پھر دوسرول کو پہنچادیا۔ (تندی) نیز فرمایاسب سے افضل صدقہ ہیہ ہے کہ مسلمان علم دین کی بات سیکھے پھر اینے مسلمان بھائی کوسکھادے۔ (ابن ماجہ)

زرنگرانی فقیهالعصرضریم لانامفتی عبدرست ارصاحب رحماسته رئیس دارالافتاء جامعه خیرالمیدارس ملتان

> اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشُرَفِتِيَنُ پوک فراره استان پَائِتان پوک فراره استان پَائِتان سند 4540513-4519240

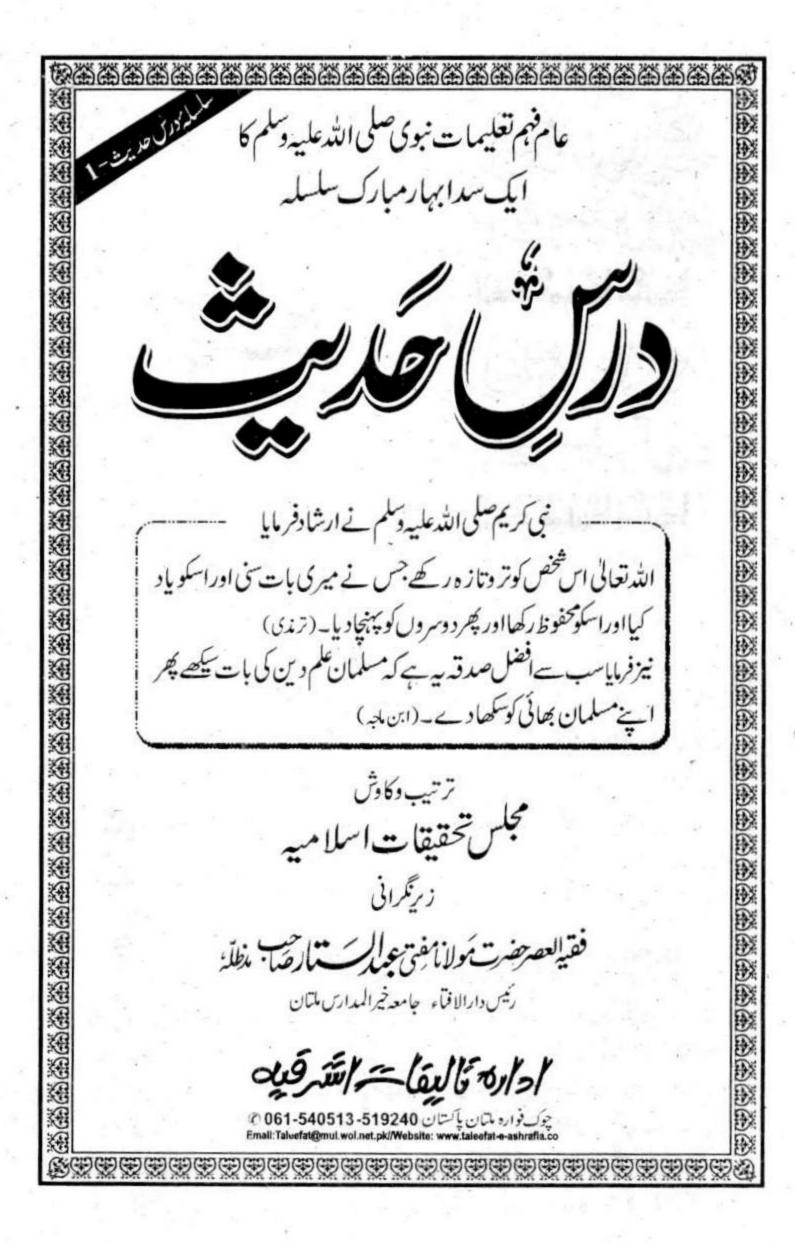

المنظمة المنظ

مُ لا الرالاية مُولِ الرالاية مُولِ الرالية

جمله حقوق محفوظ سيي

نام كتاب ..... ورس حديث تاريخ اشاعت .....رجب المرجب ١٣٢٥ هـ ناشر ..... إِذَا رَهُ تَالِينُ فَاتِ الشَرُفِيكُ مان طباعت ..... بلامت اقبال يريس ملتان

صنروری وضاهت: ایک مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید احادیث رسول علیه اوردیگردیی کتابوں میں غلطی کرنے کاتصور بھی نہیں کرسکتا بھول کرہونے والی غلطیوں کی تھیجے واصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیجے پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق میں مستقل شعبہ قائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے دیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



#### عرض مرتهب

الله ك فضل وكرم سے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مبارك احاديث (عام فہم تشريح كيساتھ) كےسلسله كى پہلى جلد آپ كے سامنے ہے۔حضرات محدثین سے لیکر عام صالحین نے ہر دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق احادیث جمع کرنے کا مبارک کام سرانجام دیا ہے۔ ہمارے اس دور میں بھی علاء حق کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ان مبارک احادیث کو جوعر بی زبان میں بڑی بڑی کتب میں موجود تھیں انہیں اردوتر جمہے آراستہ کر کے عوام الناس کیلئے ایک عظیم ذخیرہ احادیث مختلف کتب کی شکل میں مرتب فرمادیا جس سے عربی سے ناواقف حضرات کی احادیث مبارکہ تک رسائی آسان ہوگئی۔

مجلس تحقیقات اسلامیہ جو درج ذیل علاء کرام پرمشمل ہے۔

حضرت مولا نامفتي عبدالستارصاحب مظلهم ....حضرت مولا نامحمداز هرصاحب مدخلهٔ ....حضرت مولا نامفتی منظورا حمرتو نسوی مدخلهٔ حضرت مولا نامحمد ابراجيم صاحب مدخلائه ... حضرت مولا نا زام محمود صاحب مدخلاؤ العالى ...... مولا نا حبيب الرحمن سلمهٔ الرحمٰن اس مجلس نے جب عام فہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو بفضل اللہ تعالیٰ سوچ سے بردھ کرعوام میں اس کی مقبولیت ہوئی جس کی ایک بردی دجہ یہ بھی تھی کیدیں بیندرہ منٹ کے مختصر درس میں قار ئین کو کمل تیار شدہ درس میسر ہوجا تا ہے۔قرآن وحدیث لازم وملزوم ہیں اس لئے" درس قر آن" کے عظیم سلسلہ کی تیاری کے دوران من جانب اللہ درس حدیث کا بھی داعیہ پیدا ہوا۔ جسے ا کابر بزرگان دین اور علاء کرام نے اپنی دعاؤں اورسریری سے تحریک میں تبدیل فرمادیا۔اور یوں درس صدیث کے مبارک سلسلہ برکام شروع کردیا گیا۔ چونکہ بیدرس حدیث عوام الناس کی دینی ضرور یات اور عصر حاضر کے نقاضوں کو مدنظرر کھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اسلئے اسکی ترتیب کتب فقہ کےمطابق رکھی گئی ہے۔اور درس حدیث کی بیپہلی جلد طہارۃ -وضوعشل-نماز-مسجد-جمعہ وعیدین اورنماز کےخشوع خضوع ے تعلق ضروری تفصیلات بر مشتل ہے۔ ہردرس میں اس بات کا اہتمام رکھا گیا ہے کہ درج شدہ کوئی بھی حدیث بغیر حوالہ کے نہو۔ قارئین کاسکین کیلئے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس مجموعه احادیث میں درج ذیل کتب سے انتخاب واقتباس کیا گیاہے۔ ١- فضائل اعمال (شخ الحديث مولانا محمد تريا كاندهلوى رحمه الله) ٢- البشير والنذير (حافظ عبد العظيم المنذ وي رحمه الله) ٣- اصلاحی خطبات ( شیخ الاسلام مولا نامفتی محتقی عثانی مظلا ) ۲۰ فقهی رسائل (حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف عمروی مظلا) ٧- معارف الحديث (مولا نامنظوراحم نعماني رحمه الله) ۵- اصلاحى مضامين (حضرت مولانامفتى عبدالقادررجمالله)

دوسری بات بہے کہ ہمارے سب سے بوٹے نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطیم حقوق میں سے ایک حق بیجی ہے کہ آپ کی ذات

مبارکہ ہے محبت کی جائے اورای محبت کا تقاضا ہے کہ آ کچے نام نامی کے ساتھ درود شریف کاالتزام کیا جائے بھی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں حضرات محدثین نے اس چیز کا بڑا اہتمام فرمایا ہے کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ 'صلی اللہ علیہ وسلم '' مارے قریبی بزرگوں میں سے حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک بجموعہ احادیث صرف اس مبارک نیت سے تالیف فرمایا تھا کہ اس میں درج احادیث میں جگہ جگہ ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کلصنے سے اللہ کی رحمتوں سے اپنا دام من بھرلیا جائے۔ ای نیب سے کے بیش نظر اس درس حدیث میں مکمل مختصر درود شریف کا التزام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کے ساتھ مکمل رضی اللہ عنہ بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور اکثر جگہوں پر بھی درود دشریف (خوبصورت جلی کتابت کے ساتھ ) لگا دیتے ہیں جن کا پڑھنا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت کے اضافہ کیلئے نسخدا کسیر ہے۔

کتابت کے ساتھ ) لگا دیتے ہیں جن کا پڑھنا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت کے اضافہ کیلئے نسخدا کسیر ہے۔

ہردرس کے آخر میں دعائیے کلمات دیے گئے ہیں اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اس درس کو مجبد مدرسہ دفتر وغیرہ کی جملے میں اس درس کو مجبد کہ میں بودی کو تا ہی پائی جاتی ہیں اس درس سے حاصل شدہ علم کی تبلیغ محبت و حکمت سے ضرور کریں۔ اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں بودی کو تا ہی پائی جاتی ہے کہ ہم دین کی بائیں سننے کے بعد میں جا کران کا فدا کرہ نہیں کرتے۔

یا در کھئے! جس طرح اہل وعیال کی دنیوی راحت و آ رام کا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ان کی صحیح دین تربیت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس لئے اپنے گھروں میں بھی احادیث مبار کہ پر شتمل اس درس کا روزانہ اہتمام کیا جائے۔ اور دنیا کی عظیم ترین ہتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کوئن کرا پنایا جائے جن کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت نیج ہے۔ اس لئے ان مبارک فرامین سے اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے دامن کو سجانے کی کوشش کرنی چاہئے اور خاص طور پر اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے دل و د ماغ کی سفید لوح پر اسلامی تاریخ کے درخشندہ ابواب نقش ہو جائیں اور یہی بچے مستقبل میں اچھے مسلمان ثابت ہوں۔

عصرحاضر میں جبکہ ہم مسلمان ہرطرف سے مغلوبیت کے شکار ہیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلامی اقد ارکی طرف لوٹیس شریعت پڑمل کر کے اپناتعلق اللہ وحدۂ لاشریک سے مضبوط کریں کہ وہی غالب ہے اوراسی سے تعلق کی برکت سے ہمیں دنیا میں غلبہ اور آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ بقول شخصے عبادات میں ہمارا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اورا عمال میں ہمارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آ ہے !ان مبارک احادیث کے مطالعہ اپنی عبادات اورا عمال دونوں کا قبلہ سنواریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ رالدلال

> محمدالحق عفی عنه رجس (لیرجس ۱٤۲۵

# تقريظ

فقىيالعصرضرت مُولانامفىي عبدارك مارضا منطلهٔ رئيس دارالانتاء جامعه خيرالمدارس ملتان دنگران اعلى مجلس تحقيقات اسلاميه

بِدَائِلُهِ الْحِيْرِ الرَّحِيْدِ

نحمدهٔ ونصلي على رسوله الكريم.... اما بعد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے ذمہ کی ہے اسی طرح الفاظ قرآن کی تشریح جو ذخیرہ آ حادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت وصیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے ذریعے فرمائی۔ یبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے عجیب کمالات دکھائے۔ اسماء الرجال کے علم ہی کود کیے لیجئے اس علم سے سابقہ امتیں محروم رہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تا قیامت محفوظ اور قابل عمل میں اس لئے ان فرامین کی حفاظت کیلئے محدثین نے اسماء الرجال اور اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے اصادیث مبارک تغیر وقصرف نہ کرسکے۔ احادیث مبارک تغیر وقصرف نہ کرسکے۔

احادیث مبارکہ کے گردایک قوی حصار کا کام کیا تا کہ کوئی دین دیمن حسب منشاءان احادیث میں کوئی تغیروتصرف نہ کرسکے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی مغلوبیت میں جہاں دیگر عوامل کا رفر ما ہیں ان سب میں بنیادی چیزیہی ہے کہ ہم اپنی بنیادیعنی اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔اوراس بات کے جاننے کے باوجود کہ ہماری دینی ودنیاوی فلاح وترقی اسلامی تہذیب

اسلامی تعلیمات اورانہی اقدار میں ہے جن پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چلایا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تعلیمات پر مضبوطی ہے عمل پیرار ہے اللہ یاک نے انہیں اخروی نجات کے علاوہ دنیا میں

بھی شان وشوکت علبہ ونصرت سے نواز ااور پوری دنیا کے غیر مسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت ہے رہے۔

آج ہم سب مسلمان بیرچاہتے ہیں کہ ڈنیا میں مسلمان غالب ہوں لیکن اس کے لئے جو بنیادی چیز ہے یعنی تعلیمات نبوت کی روشنی میں زندگی کے سفر کو مطے کرنا۔اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے بعض اکابر کے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

''ادارہ تالیفات اشرفیہ'' اس لحاظ ہے بڑی مبارک گامشخق ہے کہ عوام کواس بنیادی ضرورت کوعام فہم انداز میں درس حدیث کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا اُسی کے سرہے۔اس سے قبل'' درس قرآن'' بھی عوام الناس میں بے حدمقبول ہو چکاہے۔ دل سے دُعاہے کہ فرامین نبوی کا بیسدا بہار گلدستہ عنداللہ مقبول ہوا ورہم سب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیا وآخرت کی سعادتوں ہے اپنے دامن بھرلیں۔ فقط: عبدالستار عفی عنہ رجب (اسرجہ ۱۶۲۵ھ

# فہرست عنوبانات

| طهارت كابيان                       | ٨          | اذان كاجواب اوراسكے بعد كى دُعاء         | 2    |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|
| نا پاکی سے عذاب قبر                | 1•         | ا قامت کی ترغیب                          | ۴٠,  |
| قضاءحاجت اوراستنجاء سيمتعلق مدايات | Ir         | ساجد                                     | ۳۱   |
| قضاء حاجت کے آ داب اور دعائیں      | 10         | مسجد کے آ داب                            | 44   |
| وضواوراس كے فضائل وبركات           | . 14       | مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا   | · 60 |
| وضوكاانعام                         | IA         | مسجد ہے تعلق ایمان کی نشانی              | 72   |
| وضوي متعلق ضروري احكام             | <b>r</b> • | مسجد بنانے کی ترغیب                      | 4    |
| وضو کا طریقه                       | rr         | بدبودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت | ۵٠   |
| مسواك كي اجميت اور فضيلت           | ro         | مسجد میں نماز کے لئے عور توں کا آنا      | ar   |
| مواک کے اثرات وبرکات               | 12         | جماعت کی اہمیت                           | 00   |
| جنابت اورغسل جنابت                 | 19         | نماز بإجماعت كى فضيلت اور بركت           | Pa   |
| ضروری مسائل عنسل                   | - 1        | فجراورعشاءكوباجماعت يزهض كانزغيب         | ۵۸   |
| تيتم كاحكم                         | ٣٢         | صفوں کوسیدھااور کمل کرنے کی تا کید       | 4.   |
| نماز كى فرضيت اوروعد هُ مغفرت      | ٣٣         | صف میں دائیں طرف کھڑے ہونیکی فضیلت       | 41   |
| اذان کی فضیلت                      | 24         | باجماعت نمازكے چنداحكام                  | 45   |

|                                          | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تهجد كى فضيلت والهميت                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مام كيلئة بدايات                                                |
| تهجد نبویبعض تفصیلات                     | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقتد بوں کو ہدایت                                               |
| جاشت بااشراق کے نوافل                    | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فجراورعصر کے اہتمام کی ترغیب                                    |
| نمازاستغفار                              | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایک کے بعددوسری نماز کے انتظار کی ترغیب                         |
| صلوة الحاجة كى ترغيب ودعا                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فجرعصرا ورمغرب كے بعد مختلف اذ كار كى ترغيب                     |
| صلوة الشبيح كى ترغيب                     | ۷٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نماز میں قرائت قرآن                                             |
| امت مسلم كاشعاراورجمعه كدن كاعظمت وفضيلت | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مختلف نمازون میں رسول الله علی فی قرات                          |
| نماز جمعه كى فرضيت اورخاص اہميت          | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورهٔ فاتحه کے ختم پرآ مین آ ہستہ یااونجی؟                      |
| نماز جمعه سے پہلے اور بعد کی سنتیں       | ΔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رفع يدين                                                        |
| عيدين كا آغاز                            | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رکوع و بجود اچھی طرح اداکرنے کی تاکید                           |
| عيدين كى نماز كيليئة اذان وا قامت        | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قومها ورجلسه                                                    |
| عيدين كى نماز ميں قرأت                   | ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قعده كامسنون طريقها ورتشهد                                      |
| نماز میں خشوع وخضوع                      | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | درود شریف                                                       |
| عبادت اورخشوع وخضوع کے چندوا قعات        | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خاتمه نماز كاسلام                                               |
| بدرتين چور                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنتيں اور نوافل                                                 |
| نمازکیسی ہونی جا ہے؟                     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نفل نماز گھر میں اوا کرنے کی ترغیب                              |
|                                          | تہجدنبویبعض تفصیلات  چاشت یا اشراق کے نوافل  نماز استغفار  صلوٰ ۃ الحاجۃ کی ترغیب ودعا  صلوٰ ۃ التبیع کی ترغیب  امت مسلمکا شعداد وجعہ کے دن کی ظمت فضیلت  نماز جعہ کے نرخیب  نماز جعہ سے پہلے اور بعد کی سنیں  عیدین کی نماز کیلئے اذان وا قامت  عیدین کی نماز میں قرائت  عیدین کی نماز میں قرائت  غیدین کی نماز میں قرائت  عبادت اور خشوع وخضوع کے چندواقعات  برترین چور | ا تجدنوی بعض تفصیلات عباش ایش ایش ایش ایش ایش ایش ایش ایش ایش ا |



### طهارت كابيان

عَنُ أَبِى هُو يُووَةَ وَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنُ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ.
قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَاوَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ وَلَيْ ظِلِّهِمُ.

تَرْجَحَكِم أَنَ حَضرت الوهِ رَبِيهُ وَضَى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت وملامت کا سبب بننے والے دوکامول سے بچوصحابہ کرام نے عرض کیا وہ دوکام کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ آ دمی لوگوں کے داستہ میں یاان کی ساید دارجگہ میں قضاء حاجت کرے

راستہ میں یاان کی ساید دارجگہ میں قضاء حاجت کرے

(مسلم ابوداؤ دُونِهِ مِنَا)

طہارت کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام
اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں
ہودہ نماز تلاوت ورآن اورطواف کعبہ جیسی عبادات کے لئے
لازی شرط ہے بلک قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے
خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ قدی سرہ 'جج اللہ البالغہ' میں فرماتے ہیں:
'کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے خاص فضل سے یہ حقیقت
سمجھا دی ہے کہ فلاح وسعادت جسشا ہراہ کی طرف انبیاء یہم
السلام کی بعث ہوئی (جس کا نام شریعت ہے) اگر چہاں کے
بہت سے ابواب ہیں لیکن اپنی بے پناہ کشرت کے باوجود وہ
سب بس ان چاراصولی عنوانوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
پہلااصول طہارت ہے۔
فرماتے ہیں: ایک سلیم الفطرت اور شیخ المز انج انسان جس

فرماتے ہیں: ایک سلیم الفطرت اور سی ایم الفطرت اور اج انسان جس
کا قلب سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو جب
وہ کسی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اس کو پیشاب یا پا خانہ کا
سخت تقاضا ہوتا ہے وہ اپنے نفس میں ایک خاص سم کا تمدر
'گرانی و بے لطفی اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت
محسوس کرتا ہے کھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے مثلاً

پیشاب یا یاخانه کا جوسخت تقاضا تھااس سے وہ فارغ ہوجا تا ہے اور الحچمی طرح استنجاء اور طہارت کر لیتا ہے' اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تونفس کے تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کے بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک سرور وفرحت کی کیفیت محسوں کرتا ہے۔بس دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام'' حدث'(نایا کی) اور دوسری کا نام ''طہارت'' (یا کی ویا کیزگی) ہے اور انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا ذوق صحیح ہے وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتے ہیں اور ا پنی طبیعت وفطرت کے تقاضے سے "حدث" کی حالت کونا پیند اوردوسری کو ( یعنی ' طہارت' کی حالت کو ) پیند کرتے ہیں۔ اورنفس انسانی کی بیطہارت کی حالت اللہ کے فرشتوں کی حالت سے بہت مشابہت ومناسبت رکھتی ہے کیونکہ وہ دائمی طویر تمام آلود گیوں سے پاک وصاف اورنورانی کیفیات سے شادال و فرحال رہتے ہیں اور اس لئے حسب امکان طہارت و یا کیزگی کا اہتمام و دوام انسانی روح کوملکوتی کمالات حاصل کرنے اور الہامات ومنامات کے ذریعے ملاء اعلیٰ سے استفادہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب آ دمی صدث اور نایا کی

حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کوشیاطین سے ایک مناسبت و مشابہت حاصل ہوجاتی ہے اور شیطانی وساوس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی روح کوظلمت گیر لیتی ہے'' (ججة اللہ البالغہ)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پھر اس کتاب کے ایک دوسرے مقام پر جَہاں طہارت کے احکام اوران کے اسرارہی کا بیان ہے فرماتے ہیں: طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک حدث بیان ہے فرماتے ہیں: طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک حدث سے طہارت (یعنی جن حالتوں میں عسل یا وضو واجب یا مستحب ہے' ان حالتوں میں عسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پا کیزگ حاصل کرنا۔ دوسرے ظاہری نجاست اور پلیدی ہے جسم یا اپنے حاصل کرنا۔ دوسرے ظاہری نجاست اور پلیدی سے جسم یا اپنے ہوگڈروں کو یا جگہ کو پاک کرنا 'تیسرے جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا (جیسے دانتوں کی صفائی ناک کے نشوں کی صفائی ناخن اور زیناف بالوں کی صفائی ناک کے نشوں کی صفائی ' ناخن اور زیناف بالوں کی صفائی ) آ گے طہارت کے متعلق جو حدیثیں درج ہوں گی ان میں ہے بعض کا تعلق طہارت سے ہوگا۔ درج ہوں گی ان میں سے بعض کا مطلب ہے ہے کہ جن جگہوں پر درس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جن جگہوں پر

پاخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہواور وہ لعنت و ملامت کریں ایسی جگہوں سے نج کربیٹھنا چاہئے علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے راستہ میں قضا حاجت کرنے کی ممانعت سے مرادوہ راستہ ہے جس پراکٹر لوگ چلتے ہوں اور وہاں سے گزرتے ہوں وہ راستہ مراد نہیں جس پرلوگ بہت کم بھی بھی گزرتے ہوں اور سایہ دار جگہ میں بھی ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو اور سایہ دار جگہ میں بھی ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے لوگوں کو اس سے اذبیت اور تکلیف ہوگی اور پھرلوگ لعن طعن کریں گے۔سایہ سے مراد عام سایہ گی اور پھرلوگ لعن طعن کریں گے۔سایہ سے مراد عام سایہ نہیں ہے بلکہ وہ سایہ ہے جس میں لوگ آ رام کرتے ہوں یا اس کے بیٹھ آ کر بیٹھتے ہوں۔

اس صدیت شریف میں ہم سب کے لئے خاص سبق ہیہ ہم سب کے دوسر ہے سلمانوں کواپنی طرف سے ہرسم کی ایذاء سے بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے داستہ میں یاسا بیدار درخت کے ینچے قضا حاجت کرنے پرلعنت و ملامت فرمائی ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہئے کہ قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء کواچھی طرح صاف چاہئے کہ قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء کواچھی طرح صاف کردیا جائے تا کہ بعد میں آنے والے و نکلیف و نا گواری نہ ہو۔

نایا کی سے عذاب قبر

عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ بِعَبْرَامًا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يِسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ بِعَبْرَامًا اللهَ حَرُ فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ ثُمُّ اَحَذَجَرِيُدَةً رَطَبَةً فَشَقَهَا بِنِصُفَيْنِ ثُمَّ عَرَزَفِي كُلِّ قَبْرِوً اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يَمِسَا. قَبْروًا حِدَةٍ قَالُو ايارَسُولَ اللهِ لِمَ صَنعت هذا؟ فَقَالَ لَعَلَهُ أَن يُخفَفَ عَنهُمَا مَالَمُ يَبِسَا. فَيُحَكِّمُ : حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم کاگر ردوقبروں پر بواتو آپ نے فرایا کہ جودوآ دمی ان قبرول میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہور ہا ہے اور کسی السے بناہ کی وجہ سے بیعذاب نہیں ہور ہا ہے جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا (یعن جس سے بچنا وشوار ہوتا بلکہ بیدونوں اپنے گناہ کی بوداش میں عذاب میں عذاب میں عذاب بی کہ وقت کہ کو شکل نہ تھا) ان میں سے ایک کاگناہ تو بیتا کہ وہ پیثاب کی گندگ سے بچاؤیا پر سے جا کہ کوشش اورفکر نہیں کرتا تھا اور دوسر سے کاگناہ بیت کا گناہ تو بیتا کہ وہ بیثاب کی گندگ سے بچاؤیا نے کھورکی ایک ترشاخ کی اور اس کو بی سے چیز کردونکر سے کیا کہ جورکی ایک ترشاخ کی اور اس کو بی سے چیز کے مورک ایک ترشاخ کی اور اس کو بی سے چیز کردونکر سے کیا کہ جورکی ایک ترشاخ کی اور اس کو بی سے جی کردونکر سے کیا ہیں جا کہ کی اور اس کو نی سے کیا آپ سے نے فرمایا 'امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے بیکلا سے کا کس خشک نہ ہوجا کیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کردی جائے۔ (سی مختاف میں وقت تک شاخ کے بیکلا کی تک نہ ہوجا کیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کردی جائے۔ (سی میک میز میں ک

تشری :۔ اس مدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوآ دمیوں کے عذاب کا سبب ان کے دوخاص گنا ہوں کو بتایا ہے ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چغلی کرتا تھا جوایک علین اخلاقی جرم ہے اور قر آن مجید میں بھی ایک جگہاس کا ذکر ایک کا فرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور کتب قدیمہ کے بہت بڑے عالم کعب احبار سے مروی ہے کہ تو رات میں چغلخوری کوسب برئے عالم کعب احبار سے مروی ہے کہ تو رات میں چغلخوری کوسب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے بیتایا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے راور ای کے ساف رہنے میں ہے احتیاطی کرتا اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے (اورای طرح دوسری ناپا کیوں سے ) بچنا یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی کے اہم احکامات میں سے ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی کے اہم احکامات میں سے ہے

اوراس میں کوتا ہی اور ہےا حتیاطی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آ دمی کو قبر میں بھگتنی پڑے گی۔

آگے حدیث میں جو بیذ کر ہے کہ آپ نے کھجور کی ایک ترشاخ منگوائی اور نیچ میں سے اس کے دوگلڑ ہے کر کے ایک ایک کمٹراان دونوں کی قبر پرگاڑ دیا۔اوربعض صحابہ نے جب اس کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ'' مجھے امید ہے کہ جب تک ان کمٹروں میں پچھڑی رہے گی اس وقت تک کے جب تک ان کمٹروں میں پچھڑی رہے گی اس وقت تک کے لئے ان کےعذاب میں شخفیف کردی جائے گی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس عمل اورارشادكي وجه بيه عنه كه آپ نے الله تعالى سے ان مردوں كے لئے تخفیف عذاب كے لئے تخفیف عذاب كے لئے دعا فرمائي تو الله تعالى كى طرف سے آپ صلى

الله عليه وسلم كو بتايا گيا كه آپ صلى الله عليه وسلم اس طرح ايك برى شاخ كے دو حصے كر كے ان قبروں پر ايك ايك گاڑھ ديجے ـ جب تك اس ميں ترى رہے گى اس وقت تك كے لئے ان كے عذاب ميں تخفيف كر دى جائے گي صحيح مسلم ك آخر ميں حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كى ايك طويل حديث ہاس ميں بھى دوقبروں كے عذاب كا ذكر ہے اور وہ دوسرا واقعہ ہواں حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كايه بيان ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے مجھے بي تكم ديا كہ جاؤان درختوں ميں سے دوشافيس كا ف كے فلاں جگہ ڈال آؤ! حضرت جابر فرماتے ہيں كه ميں كاف كے فلاں جگہ ڈال آؤ! حضرت جابر فرماتے ہيں كه ميں نے آپ صلى الله عليه وسلم كے تم كى كتم كى اور جب آپ صلى الله عليه وسلم سے اس كى بابت ميں نے دريا فت كيا تو آپ نے فرمايا كہ وہاں دوقبريں ہيں جن پر عذاب ہورہا ہے' ميں نے الله قالى نے اتنى بات تعالى سے تخفیف عذاب كى دعا كى تھى الله تعالى نے اتنى بات تعالى سے تخفیف عذاب كى دعا كى تھى الله تعالى نے اتنى بات قول فرمائى كه جب تك بي شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب قبول فرمائى كه جب تك بي شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب

میں تخفیف رہے گی۔ بہر حال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات صراحة معلوم ہوگئی کہ ہری شاخوں کو یاان کی تری کوعذاب کی تخفیف میں کوئی دخل نہیں تھا' بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ ہے ہم اتنی مدت کے لئے عذاب میں تخفیف کردیں گے۔ پس اصلی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بناء پرایک محدود مدت کے لئے تخفیف کا فیصلہ

اس حدیث کا خاص سبق اوراس کی خاص ہدایت ہے ہے کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور فکر کی جائے اور جسم اور کیڑوں کے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور پھنلخو ری جیسی منافقانہ اور مفسدانہ عادت سے خوب بچاجائے ورنہ ان دونوں باتوں میں کوتا ہی اور ہا تتیا طی کا خمیازہ مجلتنا ہوگا۔اللہم احفظنا.

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوانے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین



### قضاءحاجت اوراستنجاء سيمتعلق مدايات

عَنُ سَلُمَانَ قَالَ فِيُلَ لَهُ قَدُ عَلَّمَكُمُ نَبِيُّكُمُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ ةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلُ لَقَدُ نَهَانَا أَنُ نَسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةَ لِغَائِطٍ أَوُ بَوُلٍ أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِى بِالَيْمِيْنِ أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ أَوُ بِعَظْمٍ.

تر کی کے ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغیر (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تو تم لوگوں کوساری ہی با تیں سکھائی ہیں۔ یہاں کے طور پر ) ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغیر (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تو تم لوگوں کوساری ہی با تیں سکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ پاخانہ پھر نے کا طریقہ بھی! حضرت سلمانے ان سے کہا ہاں بیشک (انہوں نے ہم کوسب ہی پھے سکھایا ہے اور استنجے کے متعلق بھی ضروری ہدا بیتیں دی ہیں۔ چنانچہ ) انہوں نے ہم کواس سے منع فرمایا ہے کہ پاخانہ یا بیشا ب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ یا ہے کہ ہم واہنے ہاتھ سے استعال وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ یا ہے کہ ہم واہنے ہاتھ سے استعال کریں یا ہے کہ ہم استعال کریں اونٹ گھوڑے یا بیل وغیرہ ) کسی چو یائے کے فضلے یاہڈ ک سے۔ (صیح مسلم) کسی جو یائے کے فضلے یاہڈ ک سے۔ (صیح مسلم)

تشریح: جس طرح کھانا پیناانسان کی بنیادی ضرورتوں ہیں ہے ہائ طرح پاخانہ پیثاب بھی ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نی برخق حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگ کے دوسرے کا موں اور شعبوں میں ہدایات دی ہیں اسی طرح پاخانہ و پیٹاب اور طہارت و استنجا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ مناسب ہاور بینا مناسب بیدرست ہاور بینا درست سے اور بینا درست سے اور بینا درست مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

مندرجه بالاحدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جوہدایات اس بارہ میں دی ہیں وہ جار ہیں۔

(۱) .....ایک بیرکہ پاخانہ کے لئے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہونہ پیٹھ۔ بیہ قبلے کے ادب واحترام کا تقاضا ہے۔ ہرمہذب آ دی جس کولطیف اور روحانی حقیقتوں کا پچھ شعور و احساس ہو۔ پیٹاب یا پاخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے۔ طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے۔ (۲) .....دوسری ہدایت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی

کہ داہنا ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے ' لکھنے پڑھنے وغیرہ سارے کاموں میں استعال ہوتا ہے اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدائش طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے اس کو اعتبے کی گندگی کی صفائی کے لئے استعال نہ کیا جائے۔ یہ بات بھی الی ہے کہ ہر مہذب آ دمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور واحساس ہے اپنے مہذب آ دمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور واحساس ہے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔

(٣) ..... تیسری ہدایت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ استنج میں صفائی کے لئے کم سے کم تین پھر استعال کرنے چاہئیں۔ کیونکہ عام حال یہی ہے کہ تین سے کم میں پوری صفائی کیلئے نہیں ہوتی ۔ پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کیلئے تین سے زیادہ پھروں یا ڈھیلوں کے استعال کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعال کرے۔ اورای طرح ہرایی پاک چیز سے یہ کام لیا جاسکتا ہے جس سے اورای طرح ہرایی پاک چیز سے یہ کام لیا جاسکتا ہے جس سے

صفائی کامقصد حاصل ہوسکتا ہواوراس کا استعال اس کام کے لئے نامناسب بھی نہو۔

(۳) ..... چوهی مدایت آپ نے اس سلسلے میں بیدی کہ کی جانور کے خشک فضلے جانور کی گری پڑی مردی سے اوراسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے بعنی لیدوغیرہ سے استنجانہ کیا جائے کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کرلیا کرتے تھے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحۃ اس منع فرما دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرناسلیم الفطرت اور صاحب تمیز آ دی کے فرد کی بروے گنوارین کی بات ہے۔ صاحب تمیز آ دی کے فرد کی بروے گنوارین کی بات ہے۔ صاحب تمیز آ دی کے فرد کی بروے گنوارین کی بات ہے۔

حضرت ابوابوب الصاری اور حضرت جابر رضی القد عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کا دستورتھا کہ جب آپ
کو قضائے حاجت کے لئے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور الی جگہ
تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پرنہ پڑ سکتی۔ (سنن ابی داؤد)
حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ کو پیشاب کا
تقاضا ہواتو آپ ایک دیوار کے نیچے زم اور شیبی زمین کی طرف آئے
اور وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبتم میں سے
اور وہاں پیشاب کرنا ہوتو اس کے لئے مناسب جگہ تلاش کرے۔
تشریح: مطلب سے کہ پیشاب کے لئے الی جگہ
تلاش کر کے بیٹھنا چاسئے جہاں پر دہ بھی ہواور اسنے اوپر چھینئے
تلاش کر کے بیٹھنا چاسئے جہاں پر دہ بھی ہواور اسنے اوپر چھینئے

یڑنے کا خطرہ نہ ہواوررخ بھی غلط نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی بیثار رحمتیں اس کے اس پاک پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے امت کو پیشاب پاخانے تک کے آ داب سکھائے۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مدایت فرمائی کہتم میں ہے کوئی ہرگز ایانه کرے کوایے عسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھراس میں عسل یاوضوکرے اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد) تشریخ:....مطلب میه که ایبا کرنا بهت ہی غلط اور بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ آ دی ایے عسل کرنے کی جگہ میں پہلے پیشاب کرے اور پھرو ہیں عنسل یا وضوکرے۔ابیا کرنے کا ایک بُرا نتیجہ بیہ ہے کہاس سے بیشاب کی چھینٹوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔اس آخری جملے سے میجھی معلوم ہوگیا کہرسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس صورت ہے ہے کہ جب عسل خانہ میں پیثاب کے بعد عسل یا وضو کرنے سے نا پاک جگہ کی چھینٹوں کےاپنے اوپر پڑنے کا اندیشہ ہوور نہ اگر عسل خانہ کی بناوٹ ایسی ہے کہاس میں پیشاب کے لئے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یااس کا فرش ایسا بنایا گیاہے کہ پیشاب کرنے کے بعد یانی بہا دینے سے اس کی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہےتو پھراس کا حکم پنہیں ہے۔

> یا اللہ! ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیح قدر کرنے اور آ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔

> یا اللہ! ایسے مشفق و محن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شار رحمتیں نازل فرمائے۔ جنہوں نے اپنی امت کو پیشاب یا خانہ تک کے آ داب تعلیم فرمادئے۔

# قضاءحاجت کے آداب اور دعا تیں

عَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَان عَلَى غَائِطِهِمَا يَنُظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللي عَوْرَةِ صَاحِبهِ ۚ فَإِنَّ اللَّه يَمُقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ. تَرْتَحِيكُمْ أَ: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ہے روايت ہے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا دوآ دي قضاء حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ رہے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات برناراض ہوتا ہے۔ (ابوداؤ دُابن مانبهٔ ابن خزیمه)

تشريح ال حديث مين بيبيان فرمايا گيا كه بيروى برتهذي اور دلچین کے مقامات ہیں۔اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بات ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے سامنے بے یردہ ہوکر رفع حاجت كرے اور مزيد بے غيرتي بيكة پس ميں بات چيت بھي كرتے جارہ ہوں بيدونوں باتيں الگ الگ بھى معيوب بين ليكن اگردونوں جمع ہوجائیں تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر دیہات کے ناسمجھمردوں وعورتوں میں زیادہ تریائی جاتی ہے۔اس لئے ان کواس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ قضاحاجت کےمقام پرجانے کی دعا حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول

ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حاجت کے ان مقامات میں قضاحاجت سے فارغت کے بعد کی دعا خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں پس تم میں ہے کوئی جب بیت الخلاء جائے تو حاہئے کہ پہلے بیدعا کرے۔

اَعُوُ ذَ بِاللهِ مِنَ الْخَبُثِ وَالْخَبَائِثِ لعنی کہ میں اللہ کی بناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنوں سے۔ (سنن الى داؤ دوسنن ابن ملجه)

تشریح ..... جس طرح فرشتوں کو طہارت و نظافت اور ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہیں ان کا جی لگتا ہے ای طرح شیاطین جیسی خبیث مخلوقات کو گند گیوں ہے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہی ان کے مراکز

نے امت کو یہ تعلیم دی کہ قضائے حاجت کی مجبوری سے جب تسی کوان گندے مقامات میں جانا ہوتو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں اور حبیثیوں کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے اس کے بعد وہاں قدم رکھے....ہمعوام کا حال بدہے کہ نہذ کر وعبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آ مداوران کا نزول محسوس کرتے ہیں اور نہ گندے مقامات پرجمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے لیکن صادق ومصدوق حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبردی ہے اور اللہ کے بعض بندے اس کے خاص فضل ہے ان حقیقتوں کو بھی جو دبھی محسوس کرتے ہیں اوراس سے ان کے

حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا دستورتها كه جب آپ حاجت \_ فارغ ہوکر بیت الخلاء سے باہرآتے تو اللہ سے عرض کرتے "غُفُرَانَكَ"

(اے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب وسائل ہوں) (ترندی وسنن ابن ملبه)

تشری مستضاحاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اس مغفرت طلبی کی متعدد وجوحات بیان کی گئی ہیں'ان میں سب

ے زیادہ لطیف اور دل کو لگنے والی تو جیہ بیے کہ انسان کے پیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہے وہ ہرانسان کے لئے ایک قتم کا انقباض اورگرانی کاباعث ہوتا ہے اور اگروہ وقت برخارج نہ ہوتو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اورا گرطبعی تقاضے کے مطابق یوری طرح خارج ہوجائے تو آ دی ایک بلکا ین اورایک خاص قتم کا انشراح محسوس کرتا ہے اوراس کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ ای طرح سمجھنا جاہئے کہ سمجھ احساس رکھنے والے عارفین کے لئے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے وہ ہرطبعی انقتباض اور دنیا کے ہراندرونی اور بیرونی بوجھاور ہر گرانی ہے زیادہ گناہوں کے بوجھاوران کی گرانی اوراذیت کومسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالكل ويسى ہى ہوتى ہے جيسى كەہم جيسے عام انسانوں كو پيد اور آ نتوں سے گندے فضلے کے خارج ہو جانے کی پس رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اس بشرى تقاضے سے فارغ ہوتے اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ملکی ہوتی تو مذکورہ بالا احساس كےمطابق اللہ تعالیٰ ہے دعافر ماتے كہ جس طرح تونے

ال گندے فضلے کومیرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی ای طرح میرے گنا ہوں کی پوری پوری مغفرت فرما کرمیری روح کو پاک صاف اور گنا ہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کردے۔

حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوکر بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے تو کہتے الحکم کے للّهِ الَّذِی اَدُهُ مَبَ عَنِی الْاَدٰی وَعَافَانِی اللهِ الَّذِی اَدُهُ مَبَ عَنِی الْاَدٰی وَعَافَانِی (اس الله کے لئے حمد وشکر جس نے مجھ سے گندگی دور

فرمائی اور مجھے عافیت بخشی ) (سنن نسائی)

تشری الله عنها کی اوپروالی حدیث الله عنها کی اوپروالی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آ کر "غفو انک " کہتے تھے اور حضرت ابوذرغفاری کی اس حدیث سے بیدوسری دعا معلوم ہوئی۔ واقعہ بیہ ہے کہ ضمون کے لحاظ سے بیدونوں دعا میں موقع کے بہت مناسب اور برگل ہیں۔اس لئے خیال بید دعا کہ بھی آپ بیہ کہتے ہوں گے اور بھی وہ۔واللہ اعلم۔

یا الله! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواینے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین



# وضواوراس کےفضائل وبرکات

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَ مِنُ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَ مِنُ يَدَيُهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوُ مَعَ آخِرِ قَطَرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيُهِ خَرَجَ مِنُ يَدَيُهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطَرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتُهَا رِجُلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَو مَعَ آخِرِ قَطَرِ الْمَاءِ مَتَى يَخُوجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

تَرْجَحَكُمْ الله عنرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اوراس میں اپنے چہرہ کودھوتا ہے اوراس پر پانی ڈالتا ہے قو پانی کے ساتھ اللہ کے چہرے ہے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں (اور گویادھل جاتے ہیں) جواس کی آئی ہے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے قو وہ سارے گناہ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے قو وہ سارے گناہ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں سے جو کے اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں استعال وہ سارے گناہ اس کے باؤں سے جوئے اور جن کے لئے اس کے پاؤں استعال موسے یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہ وں سے بالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔ (سیج سلم)

(۲) .....ال حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنگھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کاذکر فرمایا گیا ہے حالانکہ چہرہ میں آنگھوں کے علاوہ ناک اور زبان اور منہ بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہی ہے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول الشصلی اللہ علیہ رسلم نے اس حدیث میں اعضاء وضو کا استیعا بہیں فرمایا ہے بطور تمثیل کے صرف آنگھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے پانی کے ساتھ زبان ود بمن اور ناک کے ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے بانی کے ساتھ زبان ود بمن اور ناک کے کے ساتھ کا نوں کے گئاہوں کے نگل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کا نوں کے سے کہ وہ گناہوں کے کہا تھی ذکر ہے۔ کے ساتھ کا نور ان کے داغ دھبوں کو دھوڈ التے ہیں قرآن مجید میں مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھوڈ التے ہیں قرآن مجید میں مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھوڈ التے ہیں قرآن مجید میں مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھوڈ التے ہیں قرآن مجید میں بھی مذکور ہے ارشاد فر مایا گیا ہے۔

"إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ" (هورُاا:١١٨)

 آ داب وسنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضوکرے گاتو اس سے صرف اعضائے وضوکی میل کچیل اور ناپا کی والی باطنی ناپا کی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گنا ہوں کی ناپا کی بھی نکل جائے گی اور وہ مخض ناپا کی سے پاک ہونے کے علاوہ گنا ہول سے بھی پاک صاف ہوجائے گا۔

#### وضو کے فضائل و بر کات

جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت بہیمیت سے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ ناپا کی کی حالت میں .....تو اپنے باطن میں وہ ایک گونہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوں کرتے ہیں۔ (اور اصل ناپا کی یہی کیفیت ہے) اور شریعت اسلامی نے ای کے از الد کے لئے وضوم قرر فر مایا ہے۔

وضو کے لفظی معنی''صفائی ستھرائی'' کے ہیں اور شریعت کی زبان میں چہرہ دونوں ہاتھ' دونوں قدم دھونے اور چوتھائی سر کامسح کرنے کووضو کہتے ہیں۔

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں ض ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وضو ہے گناہ دھلتے ہیں تو عجب نہیں کہ انشراح اور نور جووضو کے بعد ہرمومن کومسوس ہوتا ہے بیائی کا اثر ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدی عسل یا وضوکر تا ہے تو باطن میں ایک ایساانشراح اور شکفتگی پاتا ہے جو پہلے ہیں تھی۔ ایک دن ایسا کرلوکہ پانچوں نماز وں میں تازہ وضو جو پہلے ہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوکہ ایک وضو ہے سب نمازیں پڑھی ہوں تو پہلے دن میں زیادہ نور انشراح اور شکفتگی پاؤ گے اور دوسرے دن ایک تسم کی تنگی اور نور کی کی محسوس کروگے۔ اگرتم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری (معمولی)برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دفع کردیں گے۔
الغرض حدیث میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد چھوٹے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ وں کامعاملہ بہت تھین ہے اس زہر کا تریاق صرف تو ہوئی ہے۔

### وضوگناہوں کی صفائی اورمعافی کا ذریعہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے سنچے سے بھی۔

میٹر سے بھی۔

تشریح جناری وجھے مسلم)

تشریح جناری وجھے مسلم)

کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی یا کیزگی حاصل کرنے کے لئے کے تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی یا کیزگی حاصل کرنے کے لئے

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبار کہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# وضوكاانعام

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيُسُلِغُ اَوُ فَيُسُلِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهُ وَاَنَّ مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيُسُلِغُ اَوُ فَيُسُلِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهُ وَاَلَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُكُ اللَّهُ مِنَ ايَهَا شَاءَ مَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُ الله الله عَلَى الله وَالَّهُ وَالله وَسَوكُ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قيامت ميں اعضاء وضو کی نورانیت

حضرت ابوہرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے
جائیں گے تو وضو کے اثر ہے ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں روشن
اور منور ہوں گے ۔ پس تم میں ہے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نور انیت
بڑھا سکے اور ممل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ (سمجے بناری جمجے مسلم)

تشریح ..... وضو کا اثر اس دنیا میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دھلائی صفائی ہو جاتی ہے اور اہل ادراک ومعرفت کو ایک خاص قتم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ پھرجس کا وضو جتنا کا مل وکمل ہوگا اس کی یہ نورانیت اور تابانی اسی درجہ کی ہوگی اس لئے حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو کمل کرنا رہے جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو کمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے جس

اى حديث كى ترندى كى رايت مين ال كلم شهادت كے بعد "اَللَّهُمَّ اجْعَلُنِي مِنَ المُتَطَهِّدِيُنَ" "اللَّهُمَّ اجْعَلُنِي مِنَ المُتَطَهِّدِيُنَ" كَاجَى اصْاف ہے۔ كابھى اضاف ہے۔

کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آ داب کی پوری نگہداشت کرے۔

وضوكا اجتمام كمال ايمان كي نشاني

حضرت ثوبان رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا۔ ٹھیک ٹھیک چلؤ صراط متنقیم پر قائم رہو۔ لیکن چونکہ بیاستقامت بہت مشکل ہے اس لئے ہم اس پر ورا قابو ہرگزنہ پاسکو گے (لہذا ہمیشہ اپنے کو قصور وار اور خطا کار بھی ہجھتے رہو) اور اچھی طرح جان لوکہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے (اس لئے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو) اور وضوکی پوری ٹیمداشت بس بندہ مومن ہی کرسکتا ہے (موطا ام مالک منداح سنن ابن بائہ سنن داری) تشریح سے وضوکی حفاظت و ٹلمداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور آ داب کی رعایت کے ساتھ کامل وضوکیا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بندہ برابر باوضو سے شارحین نے یہ دونوں ہی مطلب بیان کئے جیں اور رہے شارحین نے یہ دونوں ہی مطلب بیان کئے جیں اور رہے کا فظ ان دونوں ہی باتوں پر حاوی ہے۔ بہر حال رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی بیان کے جیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی باتوں پر حاوی ہے۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی بیان ویقین کاعمل بتایا ہے۔

ناقص وضو کے بُر ہے اثرات

شبیب بن ابی روح نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورة روم شروع کی تو آپ کواس میں اشتباہ ہوگیا اور خلل پڑگیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا

بعض لوگوں کی بیکیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو
جاتے ہیں اور طہارت (وضو وغیرہ) اچھی طرح نہیں کرتے ہیں
ہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ (سنن نسائی)
تشریح ۔۔۔۔۔۔معلوم ہوا کہ وضو وغیرہ طہارت اچھی طرح نہ
کرنے کے بُرے اثرات دوسروں کے صاف قلوب پر بھی
پڑتے ہیں اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے قرآن مجید کی
قرات میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتا ہیوں سے
اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر ہم عوام کس شار وقطار میں ہیں لیکن چونکہ
ہمارے قلوب پر زنگ کی تہہ کی تہہ جم گئی ہیں اس لئے ہم کو ان
ہمارے قلوب پر زنگ کی تہہ کی تہہ جم گئی ہیں اس لئے ہم کو ان
چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت
کے ساتھ یہ بات معلوم ہوگئی کہ انسانوں کے دلوں پر ساتھ
والوں کی اچھی یا بُری کیفیت کا کس قدر اثر پڑتا ہے' اس حقیقت
کوابل دل صوفیاء کرام نے خوب سمجھا ہے۔۔
کوابل دل صوفیاء کرام نے خوب سمجھا ہے۔۔

وضوكي حكمت

کیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ وضوانسان کوظاہری و باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پرآگاہ کرتا ہے۔ اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی جائز ہوتی تو انسان ای طرح پردہ غفلت میں سرشار رہتا اور غافلانہ نماز میں داخل ہو جاتا انسان د نیاوی ہموم ومشاغل میں پڑکر نشیلے آدمی کی طرح ہو جاتا ہے لہٰذا اس نشہ غفلت کو اتا رنے کے لئے وضوم قررہوا تا کہ انسان باخبراور باحضور ہوکر خدا کے آگے کھڑا ہو۔

پااللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# وضوي يتمتعلق ضرورى احكام

گذشتہ اسباق میں طہارت کے سلسلہ میں وضو کے فضائل و برکات احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کمل وضو کا اہتمام بھیل ایمان میں سے ہاور ناقص وضو ہے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ وضو کو کمل سیکھ لیا جائے اور ہرفتم کے نقص سے بچنے کی کوشش کی جائے۔اس سلسلہ میں وضو کے متعلق ضروری شرعی احکام بتائے جاتے ہیں۔

۱۰- تمام سرکاستح کرنا۔

اا- اعضاء وضوكولگا تاردهونا ـ

۱۲- سرکے پانی کےساتھ ہی کا نوں کامسے کرنا

( یعنی ہاتھ پر پانی ڈال کر جب سر پرمسے کیا جائے تو اس ہاتھ سے کانوں کامسے کیا جائے کانوں کے سے کے لئے الگ

ہے پانی کی ضرورت نہیں)

وضو کے مستحبات

ا-اعضاءوضوكودهونے كے لئے دائيں طرف سے شروع كرنا

(مثلاً يهلي دايال ماتھ دھويا جائے پھر بايال)

۲-گردن کامسح کرنا

٣- وضو کے لئے قبلہ رخ بیٹھنا

۳-اعضاء کا ( دھوتے وقت ) پہلی بارملنا

۵-غیرمعذور کا وقت سے پہلے وضوکر لینا

۲ – ڈھیلی انگوٹھی کو گھمانا پھرانا اسی طرح عنسل میں (اور

عورت کا بالی کو گھمانا پھرانا)لیکن اس کے بارہ میں اتنی بات یاد

رکھ لینی جاہئے کہ اگر عنسل اور وضو کے وقت ان چیزوں کے

متعلق بدخیال ہوکہ ان کے نیچے بدن پر پانی پہنچ رہا ہے تو پھر بد

عمل مستحب ہوگا اور اگریہ معلوم ہوان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو

وضو کے فرائض

ا- تمام چېرے کا دھونا۔

۲- ہاتھوں کا کہنیو ں تک دھونا۔

٣- چوتھائی سرکاسے کرنا۔

وضومیں یورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔

اوراسی میں ڈاڑھی بھی شامل ہے۔

وضوكى سنتين

ا- ہاتھوں کا پہنچوں تک دھونا۔

۲- ابتدائے وضومیں بسم اللہ کہنا۔

۳- مسواک کرنا۔

۳- کلی کرنا<sub>-</sub>

۵- ناک میں یانی دینا۔

۲- ڈاڑھی اورانگلیوں کا خلال کرنا۔

ے- ہرعضو کو تین بار دھونا۔

۸- نیت کرنا۔

9- ای ترتیب ہے وضوکرنا جس ترتیب ہے قرآن میں

مذکور ہے۔

پھران کوہلانا تھمانا فرض ہوگا۔

2-خودوضوکرنامتحب ہے کسی دوسرے سے وضونہ کرایا جائے۔ ۸- وضو کے وفت کوئی دنیاوی گفتگونہیں کرنی جا ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہوکہ بغیر کلام کے مقصدا ورجاجت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو کرسکتا ہے

9-ہرعضوکودھونے کے وقت اور سے کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ۱۰- ان دعاؤں کا پڑھنا جوعضو کے دھونے کے وقت پڑھنے کے لئے منقول ہیں

اا - وضومکمل کرنے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہرعضو کو دھونے کے بعد درود وسلام بھیجنامستحب ہے۔

۱۴ - وضو کے بعد شہاد تین اور وہ دعا ئیں جو حدیث میں وارد ہیں پڑھنا۔

۱۳- وضو کا بقیہ پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر پینا ۱۴- بھوؤں اور مونچھوں کے نیچئ گوشہ چٹم پر اور پاؤں

کے کونچوں پر پانی پہنچانے کیلئے خوب خبر گیری کرنا کہ یہ جھے خشک ندرہ جائیں۔

### مكروبات وضو

ا-منه پرزورے یانی مارنا

۲-اسراف کرناضرورت اور حاجت سے زیادہ پانی بہانا ۳-اعضاء کوتین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا ۲- نئے یانی سے تین مرتبہ سے کرنا۔

منهيات وضو

ا - عورت کے دضو کے بچے ہوئے پانی سے دضونہ کرنا جا ہے ۲ - نجس جگہ دضونہ کرنا چاہئے تا کہ دضو کے پانی کی بے حرمتی نہ ہو۔

۳-مسجد میں وضونہ کرنا جا ہے البتہ کسی برتن میں یا اس جگہ جو وضو کے لئے خاص طور پرمقرر ہے وضو کرنا درست ہے۔ ۴-تھوک اور رینٹھ وغیرہ وضو کے پانی میں نہ ڈالنا جا ہے۔

یااللہ! ان احکامات کی روشی میں ہم سب کو پورے آداب کے ساتھ وضوکرنے کی توفیق عطافر مائے۔
یا اللہ! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔
معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔
یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبار کہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صبح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله المربي وعَدِينَ الْمُعِينَ وَعَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

### وضوكا طريقنه

عَنُ عُثُمَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَّهُ تَوَضَّأَ فَافُرَ غَ عَلَى يَدَيُهِ ثَلَثًا ثُمَّ تَمَضُمَضَ وَاستَنُثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرِى إِلَى الْمِرُفَقِ ثَلَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرِى إِلَى الْمِرُفَقِ ثَلَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُنَى ثَلَثًا ثُمَّ الْيُسُرِى ثَلَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحُو وُضُوئَ هَلَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوَضَّا وُضُوئَ هَذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَيُهِمَا بِشَيءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْهِ.

لَّتُحْكِیْنُ نَ حَضِرت عَثَانَ رَضَی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضوفر مایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی پھر تین دفعہ اپنا پورا چپرہ دھویا۔ اس کے بعد سر کا دھویا۔ اس کے بعد سر کا کہ مسے کیا 'پھر داہنا پاؤل تین دفعہ دھویا 'اس کے بعد سر کا مسے کیا 'پھر داہنا پاؤل تین دفعہ دھویا 'اس کے بعد سر کا مسے کیا 'پھر داہنا پاؤل تین دفعہ دھویا 'پھر اسی طرح بایاں پاؤل تین دفعہ دھویا۔ (اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد ) حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بیس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضوفر مایا اور ارشا دفر مایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضوکیا پھر دو رکعت نماز (دل کی پوری توجہ کے طرح وضوفر مایا اور ارشا دفر مایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضوکیا پھر دو رکعت نماز (دل کی پوری توجہ کے ساتھ )ایس پڑھی جوحد یث فس سے خالی رہی (یعنی دل میں اِدھراُ دھرکی با تیں نہیں سوچیں ) تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوگئے۔

گناہ معاف ہوگئے۔

تشریح .....حضرت عثمان رضی الله عنه نے اس حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وضو کا جوطریقه کرکے دکھایا ہے یہی وضو کا افضل اور مسنون طریقه ہے البته اس میں کلی اور پانی سے ناک کی صفائی سے متعلق نہیں بیان کیا گیا ہے کہ اور پانی سے ناک کی صفائی سے متعلق نہیں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کتنے دفعہ کیا ۔لیکن بعض دوسری روایتوں میں تین تین دفعہ کیا ۔لیکن بعض دوسری روایتوں میں تین تین دفعہ کی وضاحت ہے۔

آ گے حدیث میں جو دور کعتیں خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے' ضروری نہیں کہ وہ نفل ہی ہوں' بلکہ اگر کسی کو مسنون طریقہ پروضوکر کے کوئی فرض یا سنت نماز بھی ایسی نصیب ہوگئی جوحدیث نفس سے یعنی ادھرادھر کے خیالات سے خالی رہی

توان شاءالله مغفرت إس كوبھی حاصل ہوگی۔

شارعین حدیث اور عارفین نے لکھا ہے کہ حدیث نفس بیہ ہے کہ ادھر ادھر کا کوئی خیال ذہن میں آئے اور دل اس میں مشغول ہوجائے کیکن اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے اور دل اس میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کو ہٹانے اور دفع کرنے کی کوشش کرے تو وہ معزنہیں ہے۔ اور یہ چیز کاملین کو بھی چیش آتی ہے۔

ابوحیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے وضواس طرح فرمایا' پہلے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کوخوب اچھی طرح صاف کر دیا' پھرتین دفعہ پانی ناک میں لے کراس کی دیا' پھرتین دفعہ پانی ناک میں لے کراس کی

صفائی کی پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں کو تین تین دفعہ دھویا پھر
سرکامسے ایک دفعہ کیا 'پھر دونوں پاؤں مخنوں تک دھوئے اس
کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے آپ نے
وضوکا بچا ہوا پانی لے کر پیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے
اس طرح پورا وضوکر کے دکھانے کے بعد فرمایا۔ میں نے چاہا
کہ تہمیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو
فرمایا کرتے تھے۔
(جامع تر ندی وسنون ایک

تشری سیما کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ علیہ عنہما کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمعام طور پرسے وضوائی طرح فرماتے سے کہ دھونے والے اعضاء کو تین تین دفعہ دھوتے سے اور سر پرمسے ایک ہی دفعہ فرماتے سے ایر کہ ایک ہی دفعہ فرماتے سے ایر کہ کہ دھوئے فرماتے سے ایکن بھی کھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ دھوئے مانے والے اعضاء کو بھی صرف ایک ہی مرتبہ یا صرف دو ہی مرتبہ دھویا اور ایسا آپ نے بیا تانے اور دکھانے کے لئے کیا کہ مرتبہ دھویا اور ایسا آپ نے بیا تانے اور دکھانے کے لئے کیا کہ اس طرح بھی وضو ہوجا تاہے اور بی بھی ممکن ہے کہ کی وقت پانی اس طرح بھی وضو ہوجا تاہے اور بی بھی ممکن ہے کہ کی وقت پانی کی کی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہو۔ واللہ اعلم۔

وضومين بإنى بغيرضرورت ندبهايا جائ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ) وضوکر رہے تھے (اوراس میں پانی کے استعال میں فضول خرچی ہے کام لے رہے تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے فرمایا: ۔سعد! یہ کیسا اسراف (فضول خرچی) ہے؟ (یعنی پانی بغیرضرورت کیول بہایا جارہا ہے) انہوں نے عرض کیایارسول بائن بغیرضرورت کیول بہایا جارہا ہے) انہوں نے عرض کیایارسول بائن بغیرضرورت کیول بہایا جارہا ہے) انہوں نے عرض کیایارسول بائن بغیرضرورت کیول بہایا جارہا ہے) انہوں ہے؟ (یعنی کیا وضومیں بائن زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے؟) آپ صلی اللہ بائی زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے؟) آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا' ہاں ہی بھی اسراف میں داخل ہے' اگر چہم کسی جاری نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔ (منداحم سنن ابن الجہ)
جاری نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔ (منداحم سنن ابن الجہ)
تشریح ہے کہ پانی کے استعال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔
مفتی عبدالروف سکھروی صاحب مدخلہ اپنے وعظ میں فرماتے ہیں۔
فرماتے ہیں۔

آج میں ایک گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ بہت کم ہے اور وہ گناہ "پی کو ضائع کرنا" ہے بید گناہ بھی بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے خاص طور پروضو کے دوران بہت زیادہ پانی ضائع کیا جاتا ہے اور پانی کا اسراف بلا شبہ ایک گناہ ہے اور اگراس گناہ کی عادت پڑگئی تو اور زیادہ علین ہوجاتا ہے اور اس وقت حالت بیہ کہاس گناہ کی عام عادت بن گئی ہے۔

#### ہروضوکے بعدذ کراور نماز

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال وضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر وثو اب ہووہ مجھے بتلاؤ 'کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے تی ہے (مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آ ہٹ من رہا ہوں 'تو میں دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ بیتمہارے کس عمل کی برکت ہے' میں دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ بیتمہارے کس عمل کی برکت ہے' الہذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثو اب اور رحمت کی امید ہو ) بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثو اب اور رحمت کی امید ہو ) بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثو اب

ڈالے کہ جب بھی وضوکرےاس سے حسب تو فیق کیجھ نماز ضرور پڑھے'خواہ فرض ہو'خواہ سنت'خواہ فل۔ علمی نکتنہ

وضومیں پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے جبکہ چہرہ دھونا فرض ہے تو فرض سے سنتوں کو مقدم کیا گیا۔اس بارہ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وضو کرنے والا آدی جب ہاتھ دھوئے گاتو اس کو پانی کی رنگت معلوم ہوجائے گی جب کلی کرے گاتو ذائع کا پہتہ چل کی رنگت معلوم ہوجائے گی جب کلی کرے گاتو ذائع کا پہتہ چل جائے گا۔ جب بائی ڈالے گاتو ہوکا پہتہ چل جائے گا۔ جب تیوں طرح سے پانی کی پاکیزگی کا پہتہ چل گیاتو شریعت نے چہرہ تیوں طرح سے پانی کی پاکیزگی کا پہتہ چل گیاتو شریعت نے چہرہ دھونے کا تھوں کی بائی ڈالے گائوں کی بائی کی بائی کی کا بائے جال گیاتو شریعت نے چہرہ دھونے کا تھوں کی بائی کی بائی کی کا بائے جال گیاتو شریعت نے چہرہ دھونے کا تھوں کی بائی کی کی بائی کی کا بائی کی کی بائی کی کی بائی کی کی بائی کی کی

سب سے زیادہ امیدا پنے اس عمل سے ہے کہ میں نے راہت یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضوکیا ہے تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے جنتی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تو فیق ملی۔

اس علی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آ ہٹ جنت میں سوال سننے کی جواطلاع دی ہے یہ خواب کا واقعہ ہے اس لئے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بلال زندگی ہی میں جنت میں کس طرح پہنچ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بلال زندگی ہی میں جنت میں حضرت بلال کو جنت میں دیکھنا اور اس کا بیان فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ حضرت بلال ہوت کی بین بلکہ درجہاول کے جنتیوں میں ہیں۔

اس حدیث کا خاص بیغام یہ ہے کہ بندہ اس کی عادت اس حدیث کا خاص بیغام یہ ہے کہ بندہ اس کی عادت

پاللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

پا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

پا اللہ! ہم نے آج احادیث مبار کہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله المحمد المعمد الم

### مسواك كي اہميت اورفضيلت

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطُهَرَةٌ لِلُفَم مَرُضَاةٌ لِلرَّب.

نَتَحْجَيْنُ أَنْ حَضرت عا مُشْصِد يقدرضي الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا'' مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ "(مندام شافئ منداح سنن داری سنن نبائی)

مسواک ضرور کیا کرے۔لیکن ایساتھم میں نے صرف اس خیال ہے نہیں دیا کہاس ہے میری امت پر بہت بوجھ پڑجائے گااور ہر ایک کے لئے اس کی پابندی مشکل ہوگی عور سے دیکھا جائے تو پیر بھی ترغیب و تا کید کا ایک موثر عنوان ہے۔

حضرت ابوامامه بابلي رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" الله كے فرشتے جرئيل جب بھى ميرے یاس آئے ہردفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لئے ضرور کہا۔خطرہ ہے كە (جرئىل كى بارباركى اس تاكىداوروصىت كى دجەسے) ميں اين مند کے اگلے حصے کومسواک کرتے کرتے گھساندڈ الول"۔ (منداحم) تشریح ....مواک کے بارہ میں حضرت جبرئیل کی بار باریہ تا كيداورصيت دراصل الله تعالى بى كے حكم سے تھى اوراس كا خاص رازيد تھا کہ جوہستی اللہ تعالیٰ سے خطاب اور دُعامیں ہمہوفت مصروف رہتی ہو اورالله کا فرشتہ جس کے پاس بار بارآتا ہواوراللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہواس کے لئے خاص طور ہے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اس کئے رسول الله صلى الله عليه وسلم مسواك كابهت ابهتمام فرماتے تھے۔ مسواك كےخاص اوقات اورمواقع

حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كامعمول تفاكه دن يارات ميس جب بھی آ پ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرورفر ماتے ئے

(منداحمة سنن الي داؤد)

تشریح ....کسی چیز میں حسن کے دوپہلوہو سکتے ہیں ایک بیاکہ وہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے فائدہ منداور عام انسانوں کے نزدیک يسنديده مؤاوردوسرے بيك وه الله تعالى كى محبوب اوراجراخروى كاوسيله ہو۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس حديث ميں بتلايا ہے كه مواک میں بدونوں چیزیں ہیں۔اس سے مندکی صفائی ہوتی ہے۔ گندے اور مضرمادے خارج ہوجاتے ہیں۔مندکی بدبوزائل ہوجاتی ہے بیاس کے نفتد د نیوی فوائد ہیں اور دوسرااخروی اور ابدی نفع اس کا بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہونے کا بھی خاص ذریعہہ۔ طہارت و نظافت کے سلسلہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن چیزوں پرخاص طور سے زور دیا ہے اور بڑی تا کیدفر مائی ہے

ان میں ہے ایک مسواک بھی ہے۔مسواک کے جوطبی فوائد ہیں اور

بہت سے امراض سے اسکی وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہے آج کل ہرصاحب

شعوراس ہے کچھنہ کچھواقف ہے۔لیکن دینی نقطہ نگاہ ہے اسکی اصل اہمیت بیہے کہ وہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ راضی کر نیوالا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بیر خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت ٹیڑ جائے گی تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی حکم کرتا۔ (صحح بناری سیج ملم) تشریح .... مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اوراس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میراجی حاہتا ہے کہ اسے ہرامتی کے لئے حکم جاری کردول کہ وہ ہر نماز کے وقت

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستورتھا کہ جب رات کوآپ تہجد کیلئے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دئین مبارک کی خوب صفائی کرتے (اس کے بعد وضوفر ماتے اور تہجد میں مشغول ہوجاتے)۔

مشر تے بن بانی سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین مضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یو چھا کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تھے توسب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کرسب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔ (سیح ملم) تشریح ....ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہرسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہرنيندے جاگئے كے بعد خاص كررات كوتنجد كے کئے اٹھنے کے وقت پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے' اس کے علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سوکرا ٹھنے کے بعداور مسواک کئے زیادہ دیرگز رنے کے بعدا گروضوکرنانہ بھی ہوجب بھی مسواک کر لینی جائے۔ ہمارے علمائے کرام نے ان ہی احادیث کی بناء پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر وثواب ہے کیکن درج ذیل پانچ موقعوں يرمسواك كى اہميت زيادہ نے۔وضوميں مماز كے لئے كھڑے ہوتے وفت (اگر وضوا ورنماز کے درمیان زیادہ وفت ہوگیا ہو) اور قرآن مجید کی تلاوت کے لئے اور سونے سے اٹھنے کے وقت اور منه میں بد بو پیدا ہوجائے اوانتوں کے رنگ میں تغیر آجانے کے وقت ان کی صفائی کے لئے۔

وضوکواچھی طرح کرنےکا مطلب اور سنت کی برکات وضوکواچھی طرح ہے کرنے کا تھم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آ داب و مستجبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے مثلاً ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے تو جہی ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے۔ جس کی طرف عام طور پر بے تو جہی دس فائدے ہیں۔ (۱) منہ کوصاف کرتی ہے۔ (۲) اللہ کی رضا کا سب ہے۔ (۳) شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ (۳) مسواک کر نیوالے کواللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ کر نیوالے کواللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ (۵) مسور تھوں کو قوت دیتی ہے۔ (۱) بلغم کو ختم کرتی ہے۔ (۵) منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ (۸) صفرا کو دور کرتی ہے۔ (۹) نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ (۱۰) منہ کی ہد بوکوز اکل کرتی ہے اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے بیارے نبی کی سنت ہے۔ (منہا ہا بی جن علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں ستر فائدے ہیں جن مسواک کی حکمت

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
جب کسی عالیشان دربار میں جانا ہوتو پہلے ظاہری شکل و
شاہت کا سنوار نا اور دانتوں کوصاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ
بات چیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور میل نظر پڑنے سے
سلیم الفطرت کونفرت ہوتی ہے۔ پس احکم الحا کمین سے بڑھ کر کس کا
دربار عالیشان ہوسکتا ہے اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ
دربار عالیشان ہوسکتا ہے اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ
دگرگندگیوں اور میل کچیل صاف کرنے کا اجتمام کیا جاتا ہے ایسے ہی
دانتوں کے میل ومنہ کی تخت بد بوکودور کرنا بھی مستحسن ہے بہی وجہ ہے
دانتوں کے میل ومنہ کی تخت بد بوکودور کرنا بھی مستحسن ہے بہی وجہ ہے
کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان احکام پر عمل
کرنے سے جسمانی فوائد کے علاوہ اخروی اجروثو اب بھی ملتا ہے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

### مسواك كےاثرات وبركات

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُضُلُ الصَّلْوةُ الَّتِيِّ يُسُتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلْوةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِيُنَ ضِعُفًا تَرْجِي ﴾ : حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا وہ نماز جس كے لے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بغیر مسواک کے پڑھنی جائے ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔ (شعب الا یمان لیمبتی)

تشريح ..... عربي زبان اورمحاوره ميس ستر (اوراسي طرح بعض معجد کے باہرمسواک کرے اور کلی کرے اورمسواک کو دھولے پھرمسجد میں جائے اور جس کومسوڑھوں سے خون نکلنے کا خطرہ ہو وہ نرمی سے مسواک کرے یا صرف دانتوں پر کرے کیونکہ خون نکلنے سے وضوڑوٹ جاتا ہے۔

مسواك كرنے كاطريقه

تشریج: نمازے پہلے مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ

حضرت مولا نامفتی عبدالروف عصروی مدظلهٔ فرماتے ہیں: مواك كرنے كاطريقه بيہ كمسواك دائے ہاتھ ميں اس طرح لیں کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب آنگو تھا اور دوسرے کے نیچا خیر کی انگلی اور درمیان میں اوپر کی جانب باتی انگلیاں رکھیں اور منھی باندھ کر پکڑیں اور پہلے او پر کے دانتوں میں پہلے دا ہی طرف مسواک کریں پھر بائیں طرف ای طرح پھرینچے کے دانتوں میں پہلے دا ہی طرف پھر بائیں طرف اور ایک بارمواک کرنے کے بعد مواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں اور ازسرنو یانی ہے بھگو کر دوبارہ کریں۔اس طرح تین بارکریں۔ نیز دانتوں کی چوڑائی میں مسواک نہ کریں۔

مسواک کے دنیاوی فوائد حفزت مفتى عبدالقادرصاحب رحمهالله لكصترين جس طرح کتب فقہ وحدیث میں مسواک کے بہت ہے فضائل اور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ اور مسواک کے بہت اورعدد بھی) کثرت اور بہتات کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ غالبًا اس حدیث میں بھی ستر کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کیلئے استعال ہواہے۔اس بناء پرحدیث کا مطلب بیہو گا کہ جونمازمسواک کرکے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے بدر جہازیادہ افضل ہے اور اگرستر سے مرادستر کا خاص عدد ہوتب بھی کوئی مضا نقہ ہیں ہے۔ بہرحال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس اورادب کاس جذبہ سے نماز کے لئے مسواک کرے تو وہ نماز اگراس نماز کے مقابلہ میں جس کے لئے مسواک نہ کی گئی ہوستریااس سے بھی زیادہ درج افضل قراردی جائے توبالکل حق ہے۔ حقیقت توبیہ کہ بزار بار بشویم دبمن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است عالم رباني حضرت مولا نامفتي عبدالقا درصاحب رحمه الله

اینے رسالہ'' فوائد مسواک''میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو اس طرح لازم کردیتا کہ جیسانماز کے ساتھ وضولازم ہے۔ (منداحمه بحواله الترغيب والتربيب ص١٦٥)

ے فوائد بھی روایات میں مذکور ہیں۔اوران فوائد میں ہے بعض کا تعلق دنیا ہے ہے اور بعض کا تعلق آخرت سے ہے اس لئے مسواک کے فوائد لکھے جاتے ہیں۔

(۱) مسواک منہ کوصاف رکھتی ہے(۲) مسواک سے حافظ قوی ہوتا ہے(۳) مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے(۴) مسواک شیطان کوغصہ دلاتی ہے۔(۵) ہاضمہ کو درست کرتی ہے(۲) منہ کی شیطان کوغصہ دلاتی ہے۔(۵) ہاضمہ کو درست کرتی ہے(۲) منہ کی زائد رطوبت کوختم کرتی ہے۔(۵) ذہانت اور فطانت کو کھارتی ہے دائد رطوبت کو دور کرتی ہے(۹) کمرکوسید ھارکھتی ہے۔(۱۰) وشمن پررعب کاسبب ہے جیسا کہ حکایت نقل کی گئی ہے۔

حکایت: ایک مرتبه مسلمانوں کالشکر کفار سے قبال کر رہا تھا قریب تھا کہ مسلمانوں کوشکست ہو جاتی ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ خشکست کی کیا وجہ ہے؟ توصلیء نے نصیحت کی کہ مسواک کیا کروانہوں نے کھجوروں کی مسواک بنائی اوراستعال کی تو اس سے دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا کہ بیتو درختوں کو کھار ہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے بس دشمن خوف سے کھار ہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے بس دشمن خوف سے ہماگ کھڑا ہوا (۱۱) مسواک منہ میں خوشہو بیدا کرتی ہے۔ (۱۲) مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں (۱۳) خلقی مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں (۱۳) خلقی

قوتوں کودرست کرتی ہے(۱۲) روح جلدی ہے نگلتی ہے(۱۵)
مال میں وسعت پیدا کرتی ہے۔(۱۸) رزق کو آسان کرتی ہے
(۱۷) سر کے درد کو دور کرتی ہے۔(۱۸) دانتوں کو مضبوط کرتی
ہے(۲۰) نظر کو تیز کرتی ہے (۱۹) بدن کو قوی کرتی ہے (۲۰)
دل کوصاف کرتی ہے۔(۲۱) فرشتے مسواک کرنے والے ہے
جب یہ نماز کو چلے مصافحہ کرتے ہیں (۲۲) اولاد کی کثرت کا
سبب ہے(۲۳) جسم ہے حرارت کو دور کرتی ہے۔(۲۲) سینے
کے درد کو ختم کرتی ہے۔(۲۵) دانتوں کو سفید بناتی ہے۔(۲۲)
عاجات کو پورا کرنے کا سبب ہے۔(۲۲) فصاحت کو بڑھاتی
ہر بیاری کا علاج ہے۔

مسئلہ: برش اور ٹوتھ پاؤڈر اور منجن وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے ہے۔ بشرطیکہ اس میں سی ناپاک چیز کی آ میزش نہ ہوالبتہ مسواک کے ہوتے ہوئے ان چیز وں کے استعمال سے سنت ادا نہ ہوگی ہاں اگر مسواک نہ ہوتو پھران چیز وں سے بشرط نیت سنت ادا ہوجائے گی۔ مسواک نہ ہوتو پھران چیز وں سے بشرط نیت سنت ادا ہوجائے گی۔ ف : ۔ دا ندا سہ جو اخروث کے چھلکے کا ہوتا ہے بی عورت کے لئے مسواک کے ائے مسواک کے قائم مقام ہوجائے گا۔

یا اللہ! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عظافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین



# جنابت اورنسل جنابت

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلا جُنْبٍ وَجَهُوا هَلْدِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَانِي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبٍ وَجَهُوا هَلْدِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَانِي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبٍ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبٍ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبٍ لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبِ لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا جُنْبِ لَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْهُ وَالْهُ اللهِ وَالْمَالِ وَالْهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِ

اصغر جس کے ازالہ کے لئے صرف وضو کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے حدث اکبر۔ جس کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ وسیع ہوتے ہیں اوران کا ازالہ پورے جسم کے شل ہی ہے ہوسکتا ہے۔ معنی عنسل محتسل عنسل کے لفظی و شرعی معنی

میں کم از کم ایک بارسرے پیرتک جسم کی اس تمام سطح شریعت میں کم از کم ایک بارسرے پیرتک جسم کی اس تمام سطح کے دھونے کو کہتے ہیں جس کا دھونا بغیر سی تکلیف کے ممکن ہو۔ پیشاب پاخانہ اور ہوا کا خارج ہونا وغیرہ حدث اصغر کی مثالیں ہیں اور مجامعت وحیض ونفاس وغیرہ حدث اکبر کی مثالیں ہیں۔ ہرسلیم الفطرت انسان مجامعت یا حیض ونفاس ہے قلب وروح میں جو روحانی ظلمت و کدورت پیدا ہوتی ہے اس کے ازالہ کے لئے شل ضروری سجھتا ہے اور جب تک شسل نہ کرلے ازالہ کے لئے شامل و وظا کف میں مشغولی کے لاگق بلکہ مقدس مقامات سے گزرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ گویا یہ انسان کی مقامات میں قطرت کا تقاضا ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے بھی ان مقامات میں قابل نہیں سمجھتا۔ گویا یہ انسان کی حالات میں قسل واجب کیا ہے اور غسل سے پہلے نماز اور حالات میں قسل واجب کیا ہے اور غسل سے پہلے نماز اور حالوت قرآن جیے مقدس وظا کف میں مشغول ہونے سے اور حسامہ جاسے مقدس وظا گف میں مشغول ہونے سے اور حسامہ جاسے مقدس مقامات میں داخل ہونے سے منع فر مایا ہے۔ مساحد جیسے مقدس مقامات میں داخل ہونے سے منع فر مایا ہے۔

تشری جب شروی صلی الله علیه وسلم جب شروع میں بی
صحی تواس کے آس پاس کے بہت سے گھروں کے درواز بے
میحد کی طرف تھے گویا کہ صحن مسجد ہی میں کھلتے تھے گھور صه
کے بعد بی حکم آگیا کہ مسجد کے ادب واحترام کا بی حق ہے کہ
حاکضتہ اور جبنی اس میں داخل نہ ہوں اس وقت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بیا علان فرمایا اور حکم دیا کہ بیسب درواز بے
مسجد کی جانب سے بند کر کے دوسری طرف کھولے جا کیں۔
مسجد کی جانب سے بند کر کے دوسری طرف کھولے جا کیں۔
مسجد کی جانب ہے بند کر کے دوسری اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
مسجد کی جانب ہے بند کر کے دوسری اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
مسجد کی جانب ہے بند کر کے دوسری اللہ عنہ ہے کہ حاکشتہ عورت
دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاکشتہ عورت
اور جبنی آ دمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑ ھے۔ (یعنی

دونوں کے لئے بالکل ممنوع ہے) (جامع ترین)

ہرسلیم الفطرت اورصاحب روحانیت انسان جب اس کے
جسم کے کسی حصہ سے کوئی گندہ مادہ خارج ہوتا ہے یا پی طبیعت کا
وہ کوئی ایساشہوانی تقاضا پورا کرتا ہے جوقدی صفات ہے بہت ہی
بعید ہوتا ہے تو وہ اپنے باطن میں ایک خاص قتم کی ظلمت و کدورت
اور گندگی و آلودگی محسوس کرتا ہے اور اس حالت میں عبادت جیسے
مقدس کا مول کے قابل اپنے کونہیں سمجھتا۔ دراصل ای حالت
کانام حدث ہے۔ پھراس حدث کی دوشمیس ہیں۔ ایک حدث

قرآن مجید جواللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اس کی تلاوت ان

جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ
ایک بال بھرجگہ بھی دھونے سے باقی ندرہ جائے۔

بعض شارعین نے لکھا ہے کہ خسل کی سہولت کی وجہ سے
حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے سرکے بال صاف کرانے کا
اپنا جومعمول بنا لیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس مقصد سے
سرمنڈ انے کا طریقہ بھی جائز اور مستحسن ہے۔ اگر چہ اولی سر پر
بال رکھنے ہی کا طریقہ ہے جسیا کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور باقی خلفائے راشدین گامعمول تھا۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عسل جنابت فرماتے تھے توسب سے پہلے اپ دونوں ہاتھ دھوتے تھے پھر بائیں ہاتھ ہے مقام استنجا کو دھوتے اور دا ہے ہاتھ ہے اس پر پانی ڈالتے تھے پھر وضوفر مایا کرتے وضوفر مایا کرتے تھے پھر یائی لینی فوالتے تھے اس کے دضوفر مایا کرتے تھے پھر یائی لینے تھے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر دہاں یائی پہنچاتے تھے کہ آپ جھتے تھے کہ آپ نے سب یائی پہنچاتے تھے کہ آپ جھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح بائی پہنچالیا تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر تین دفعہ یائی اپنے سرے اوپرڈالے تھے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھر کر تین دفعہ یائی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے سے اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے ہے۔ اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے ہے۔ اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے ہے۔ اس کے بعد دونوں یاؤں دھوتے تھے۔ (سیح بھری پر پانی بہاتے ہے۔

عسل جنابت کا طریقہاوراس کے آ داب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس طرح اپنے قول وعمل ت وضو کا طریقہ اور اس کے آ داب سکھلائے اور بتلائے ہیں ای طرح عسل کا طریقہ اوراس کے آ داب بھی تعلیم فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے اس لئے عسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا جاہئے۔ تا کہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں ہے چھیار ہتا ہے پاک صاف ہوجائے۔اور جلد کا جوحصہ ظاہر ہے (جس پر بالنہیں ہیں) اس کی بھی اچھی طرح صفائی دھلائی كرتى حابية - (سنن ابي داؤد جامع ترندي سنن ابن ماجه) حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے عسل جنابت میں ایک بال بحر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد ہی کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا ( یعنی میں نے معمول بنالیا ' کہ جب ذرابال برط مع میں نے ان کا صفایا کردیا) (سنن ابی داؤد منداح مندداری) تشریح ..... ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کے عسل

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

ما اللهد! ہم سب کوا ہے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### ضروری مسائل عنسل عنسل کے فرائض مدینہ جدیہ ذخصہ

عسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔

(۱)اس طرح کلی کرنا کہ سارے مندمیں پانی پہنچ جائے

(٢)ناك كاندر پانى پېنچاناجهان تك زم ناك بـ

(٣)سارے بدن پرایک بار پانی بہانا۔

ورج بالانتيوں چيزي فرض بين اس لئے اگرتمام بدن ميں بال برابرکوئی جگہ خشک رہ جائے يا کلی کرنا بھول جائے يا ناک ميں پائی نہيں ڈالا تو عسل نہيں ہوگا۔ اگر عسل کے بعد ياد آيا کہ فلانی جگہ خشک رہ گئی تھی تو پھر سے نہا نا واجب نہيں بلکہ تھوڑ اسا پائی لے کراس جگہ بہا نا ضروری ہے اسی طرح اگر کلی کرنا بھول گيا تواب صرف کلی کرلے۔ غرضيکہ جو فرض رہ گيا ہو صرف اس کو پورا کر لیا جائے نئے سرے ہمام غسل کرنے کی ضرورت نہيں۔

ایا جائے نئے سرے ہے تمام غسل کرنے کی ضرورت نہيں۔
مسئلہ: اگر نا خنوں پر ناخن پائش لگی ہوئی ہوتو وضوا ورغسل فرض میں اس کو اتار کروضوا ورغسل کرنا واجب ہے۔ ناخن پائش فرض میں اس کو اتار کروضوا ورغسل کرنا واجب ہے۔ ناخن پائش خوب بھے لیں۔

معسل کے واجبات

(۱) کلی کرنا۔ (۲) ناک میں پانی چڑھانا(۳) مرد کو اپ گندھے ہوئے بالوں کو کھول کرز کرنا۔ (۴) ناک کے اندر جومیل ناک کے لعاب سے جم جائے اس کوچھڑا کراس کے پنچے کی سطح کا دھونا۔ عنسل کی سنتیں

(۱)اس طرح نیت کرنا کہ میں نجاست سے پاک ہونے ' اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کے لئے نہا تا ہوں صرف بدن

صاف کرنے کی نیت نہ ہو۔ (۲) تر تیب سے خسل کرنا یعنی پہلے پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا' پھر چھوٹا بڑا استخاکرنا۔ پھر نجاست کا دھونا اگر بدن پر لگی ہو۔ پھر پورا وضوکرنا اور پھر تمام بدن پر پانی بہانا۔ (۳) بسم اللہ کہنا۔ (لباس اتار نے سے پہلے کہنا چاہئے برہنہ ہوکر کہنا گناہ ہے) (۴) مسواک کرنا۔ (۵) ہاتھ داڑھی اور پیرول کا تین مرتبہ خلال کرنا۔ (۲) بدن کو ملنا۔ (۷) بدن کو ہوؤا کہ ایک حصہ خشک نہ مانا۔ (۷) بدن کو ہوؤا الے جبکہ جسم اور ہوا معتدل ہونے پائے کہ دوسرے حصے کو دھوڈا لے جبکہ جسم اور ہوا معتدل حالت پر ہوں۔ (۸) تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہانا۔

غسل كامسنون طريقه

عسل کا جوطریقہ بتلایا جا رہا ہے اس کے متعلق سے یاد
رکھیں کہ جب بھی کوئی عسل کرنا ہوخواہ فرض ہویا سنت یا مستحب
ہرصورت میں اس طریقہ ہے عسل کرنا مسنون ہے۔
عنسل کرنے والے کو چاہئے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں
تک تین مرتبہ دھوئے پھر بدن پراگر کسی جگہ گندگی گئی ہوئی ہونو
اس کو تین مرتبہ پاک کرے پھر چھوٹا بڑا استنجاء کرے (خواہ
ضرورت ہویا نہ ہو) اس کے بعد مسنون طریقہ پروضو کرے۔
اب پانی پہلے سر پرڈالے پھردا ئیں گندھے پرپھرہا ئیں گندھے
پراورا تناپانی ڈالے کہ سرہ پاؤں تک پہنچ جائے ) اور بدن کو
ہاتھوں سے ملے۔ یہا یک مرتبہ ہوا۔ دوبارہ اس طرح پانی ڈالے
ہمرتہ پانی سرے پرپھر ہائیں گندھے پرپھراسی
طرح تیسری مرتبہ پانی سرسے پیرتک بہائے۔
مسکلہ عسل کرتے وقت کلمہ پڑھنایا پڑھ کر پانی پردم کرنا

مسئلہ عسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا ضروری نہیں بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعانہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔اس وقت کچھ نہ پڑھے۔ عَنُ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنُهِ قَالَتُ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ آسُفَارِهِ حَتَّى إِذَاكُنَا بِالْبَيْدَاءِ اَوُ بِذَاتِ الْجَيْشِ إِنْقَطَعَ عِقُدٌ لِى فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسُ الِى آبِى بَكُرٍ فَقَالُوا اَ لَا تَرَى اللَّهِ مَا مَعَهُمُ مَا عَائِشَهُ اَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيُسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيُسُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيُسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِنَّاسُ وَلَيْسُ مَعَهُ وَلَيْسُ مَعَهُمُ مَا عَلَى عَاجِدِي قَدُنَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَئِي اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالُتُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَوَجَدُنَا الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ

تنيتم كرنے كاضجيح طريقه

حضرت مفتی عبدالروف سکھروی مدظلہ لکھتے ہیں۔ تیم کرنے کا سیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیم کی نیت کریں کہ یااللہ میں آپ کی رضا کے لئے تیم کرتا ہوں اس کے بعد اسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی یا پھر پر ماریں۔اور دونوں ہاتھ جھاڑ کر پہلے اپنے چہرے پر پھیریں کہ بال برابر جگہ بھی اگر بال رہے جس پر ہاتھ نہ پھرا ہو۔ وضو کی طرح تیم میں بھی اگر بال برابر جگہ ایسی رہ گئی جہاں ہاتھ نہ پھرا ہوتو تیم نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی یا پھر پر ماریں اور پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیریں۔اور دائیں ہاتھ کی طرح کہنیوں کے اندر بھی اگر جا کہ کہ ہاتھ پھیریں اور انگیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیرین اور انگیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیرین اور انگیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیرین تا کہ کوئی جگہ ہاتھ پھیر نے سے دہ نہ جائے۔

تيمتم كى حكمت

عسل اور وضویی پانی استعال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی عالت میں اس کے بجائے تیم کا حکم دیا ، جس میں مٹی اور پھر وغیرہ کا استعال ہوتا ہے اس کی ایک حکمت تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے کہ پوری زمین کے دوہی جصے ہیں ایک بڑے حصہ کی سطح مٹی پھر وغیرہ اس بڑے حصہ کی سطح مٹی پھر وغیرہ اس بڑے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی ہی ہے ہوئی ہے علاوہ ازیں مٹی ہی ایک چیز ہے جس کو انسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر جس کو انسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر جس کو انسان کا آخری ٹھکانا مٹی اور خاک ہی ہی ایک خاص شان ہے اور چونکہ انسان کا آخری ٹھکانا مٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاک ہی ہی میں موت اور قبر کی یا دبھی ہے۔

تشری .... حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی اس روایت میں جس آیت یم کاذکر ہاس سے عالبًا سورہ نساء کی بیآیت مراد ہے۔ وکان کُنْتُهُ مُرُضَی اَوْ عَلَی سَفَرِ اَوْ جَاءً اَحَدُّ مِنْکُهُ مِن الْفَالِيطِ وَکُنْتُهُ مُرُضَی اَوْ عَلَی سَفَرِ اَوْ جَاءً اَحَدُّ مِنْکُهُ مِن الْفَالِيطِ اَوْ لَمُسْتُهُ وَ اللّهِ مَا يُؤْمُ اللّهُ مَا اَوْ فَتُكَمِّمُ وَ اَمْلَا مُعَلَّمُ وَ اَللّهُ كَانَ عَفُوّا عَفُورًا طَيْبًا فَامْسَعُوا بِوجُوهِ مِنْ فَوَاور بِانی کا استعال معزمو) یاتم سفر پر ہو یا اور اگرتم بیار ہو (اور پانی کا استعال معزمو) یاتم سفر پر ہو یا

اوراکریم بیار ہو(اور پائی کا استعال مضربو) یاتم سفر پر ہویا تم میں ہے کوئی شخص استنجے ہے آیا ہوئیاتم نے بیبیوں سے قربت کی ہواورتم کو پائی نہ طے تو تم پاک زمین سے تیم کرلیا کرو۔ (بعنی اس زمین پر دوہاتھ مار کے ) اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیرلیا کرؤاللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشے والا ہے۔

قیده می این بیاری میں مبتل ہوتا ہے کہ خسل یا وضو کرنا اس کے لئے مضر ہوتا ہے اس طرح کبھی آ دی ایسی جگد ہوتا ہے کہ خسل یا وضو کے لئے دہاں پانی ہی میسر نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اگر بلاغسل اور بلاوضویوں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا کہ ان اتفا قات سے طبعتیں طہارت چھوڑنے کی عادی بنتیں اور دوسرا اس سے بڑا نقصان بیہوتا کہ خسل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالی اس سے بڑا نقصان بیہوتا کہ خسل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالی مجدوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت اور اس کے تقدی کا جو تصور ذہن پر چھایا ہوا رہتا ہے وہ کمز ور ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبوری کے ایسے حالات میں بھی تخسل اور وضو کا قائم مقام بنا دیا ہے اب خسل اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آ دی نماز وغیرہ کے اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آ دی نماز وغیرہ کے اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آ دی نماز وغیرہ کے اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آ دی نماز وغیرہ کے ایس سے اللہ تام کرے گا تو اس کی عادت اور اس کے ذہن پر ان خا اللہ اس طرح کا کوئی غلط اثر نہیں پڑھے گا۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

# نماز كى فرضيت اور وعدهُ مغفرت

عَنُ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ الْحَسَرَ صَهُنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ مَنُ أَحُسَنَ وَضُوءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقِيْهِنَّ وَآتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَحُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ. فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ. وَمَن لَمْ يَفُعِلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنُ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنُ شَاءَ عَذَبَهُ وَمَن لَمُ يَعْفِرَكُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ عَفَر كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَهُدُ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَهُ مَن اللهُ وَعَدَهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جومسلمان بندہ اچھی طرح وضوکر ہے۔ پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوکر پوری قلبی توجہ اور کیسوئی کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لئے ضرور واجب ہوجائے گی۔ (صحیمسلم)

حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله کا جو بندہ ایسی دور کعت
نماز پڑھے جس میں اس کو خفلت بالکل نه ہوتو الله تعالی اس نماز ہی
کے صلہ میں اسکے سارے سابقہ (جھوٹے) گناہ معاف فرما دیگا۔
(منداحم)

تشریح .....ان احادیث میں فرمایا گیاہے کہ جوصاحب
ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز انچھی طرح اداکرے گاتو
اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پر ہیز کرنے والا ہوگا اور اگر
شیطان یانفس کے فریب ہے بھی اس سے گناہ سرز دہوں گے تو
نماز کی برکت سے اس کو تو بہ و استغفار کی تو فیق ملتی رہے گ
(جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے) اور اس سب کے علاوہ
نماز اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی رہے گی اور پھر نماز

بجائے خود گناہوں کے میل کچیل کوصاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت وعنایت کا مستحق بنانے والی وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لئے بھی باعث رشک ہے اس لئے جو بندے نماز کے شرائط و آ داب کا پورااہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے ان کی مغفرت بالکل یقینی ہے اور جولوگ دعوائے اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتائی کریں گے (ان کے حالات کے مطابق) اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا' چاہے ان کو سزا دے یا اپنی رحمت سے معاف فر مادے اور بخش دے۔ بہر حال وہ شخت خطرہ میں جیں اوران کی مغفرت اور بخش کی کوئی گارٹی نہیں۔ میں جیں اوران کی مغفرت اور بخشق کی کوئی گارٹی نہیں۔

### وقت يرنمازمحبوب ترين عمل

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی اعمال میں سے کون ساعمل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا' پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی عرض کیا کہ اس کے بعد کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی

الله عليه وسلم نے فرمايا مال باپ كى خدمت كرنا ميں نے عرض كيا اس كے بعد كون ساعمل زيادہ محبوب ہے؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا راہ خداميں جہاد كرنا۔ (سجے بناری سجے سلم)

تشریح ....اس حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے والدین کی خدمت اور جہاد سے افضل اور محبوب ترین عمل "نماز" کو بتلایا ہے اور بلاشبه نماز کا مقام یہی ہے۔

نماز گناہوں سے معافی اور یا کی کا ذریعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فر مایا بتلاؤا گرتم میں سے کے دروازہ پر نہر جاری ہوجس میں روزانہ پانچ دفعہ وہ نہا تا ہوتو کیا اس کے جسم پر پچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پچھ بھی باقی نہیں رہے گا، آپ نے ارشاد فرمایا بالکل بھی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹا تا ہے۔ (سیح بناری دی جا میں کو مقات نصیب تشریح سسے ماحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب تشریح سسے حصاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب

ہو۔ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تواس کی روح گویااللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے اور جس طرح کوئی میلا کچیلا اور گندہ کیڑ ادریا کی موجوں میں پڑ کریا ک وصاف اور اجلا ہوجا تا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے انوار کی موجیس اس بندہ کے سارے میل کچیل کوصاف کر دیتی ہیں اور جب دن میں پانچے دفعہ ہیم کی ہوتو ظاہر ہے کہ اس بندہ میں میل کچیل کا نام ونشان بھی ندرہ سکے گا' پس بہی حقیقت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ مجھائی ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور
دختوں کے پنے (خزال کے سبب سے) از خود جھڑ رہے تھے۔
آپ نے ایک درخت کی دوٹہنیوں کو پکڑ ا (اور ہلایا) تو ایک دم اس
کے پنے جھڑ نے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر
کے فرمایا اے ابوذر امیں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ! آپ
نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ خالص اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو
اس کے گناہ ان پنوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ (منداحم)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

> ٱلله مَ حَمَّالِ عَلَى الْمُعَمِّلِ ثَمَّالِكُمْ مُ مَنَّةً الْمُعْمَلِينَ مُنَّالِعُ مُكِنِّلِكُمْ مُ مَنَّةً بِعَدَدِ كُلِّذِكِرِهِ الْفَ الْفِ مَرَّةٍ

# اذان كى فضيلت

تشری: اللہ تعالی نے اس کا نئات کی ہر چیز کواپئی معرفت کا کوئی حصہ عطافر مایا۔اس لئے جب موذن اذان دیتا ہے اوراس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اوراس کی تو حید اوراس کے رسول کی رسالت اوراس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو جن وانس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس کوسنتی اور مجھتی ہیں اور قیامت میں اس کی شہادت اداکریں گی۔ بلاشباذان اور موذنوں کی بیبروی قابل رشک فضیلت ہے۔ گئے۔ بلاشباذان اور موذنوں کی بیبروی قابل رشک فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں درازگردن (یعنی سربلند) ہوں گے۔ (صحیح مسلم)

مقابعے یں دراز کردن ( یی سربلند) ہوں کے۔ ( یی سم)
تشریح: شارعین نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان
کئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کی
سربلندی ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ
امتیازای طرح حاصل ہوگا۔

البشیر والنذیر میں لکھا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مرادسرداری ہے موذنوں کو بشارت دی جارہی ہے کہ آئیس آخرت میں اس قدرا جروثواب ملے گا کہ وہ گردنیں اٹھا اٹھا کرا ہے دیکھتے ہوں گے۔اور آئیس قیامت کے دن عزت وسر بلندی کا مقام عطا کیا جائے گا۔جیسا کہ اردوزبان کا محاورہ ہے کہ فخر سے سراونچا ہو

گیا۔ ابن عربی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سب سے زیادہ اعمال والے ہوں گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنت کی طرف دوڑتے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن تین (قشم) کے آ دمی مشک کے ٹیلوں پر تھہرائے جا ئیں گے۔ایک وہ نیک غلام جس نے دنیا میں اللہ کاحق بھی ادا کیا اور اپنے آ قا کا بھی دوسراؤہ آ دمی جو کسی جماعت کا امام بنا 'اور لوگ (اس کی نیک عملی اور پاکیزہ سیرت کی وجہ سے )اس سے راضی اور خوش رہے اور تیسرا وہ بندہ جو دن رات کی پانچوں نمازوں کے لئے روز انہ اذان دیا کرتا تھا۔ (جامع تر ندی)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے جس بندہ نے سات سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت ہے اذان دی اس کے لئے آتش دوزخ ہے براءت لکھ دیجاتی ہے (بعنی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ طے فر ما دیا جاتا ہے کہ دوزخ ہے اس کا کوئی واسط نہیں اوراس کی آگ کے لئے اس بندہ کو چھونے اس کا کوئی واسط نہیں اوراس کی آگ کے لئے اس بندہ کو چھونے کی بھی اجازت نہیں) (بامع تر ندی سنن ابی داؤ ذسنی ابن ماجی اللہ علیہ حضرت جا برقنے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت جا برقنے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا "اذان کہنے والے اور تلبیہ بڑھنے والے اپنی قبرول سے اس حال میں تکلیں گے کہ اذان کہنے والے اذان پکارتے ہوں گے اور تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ کی صدابلند کرتے ہوں گے۔ "(مجم اوسطلاطمرانی)

تشریح .....اذان اور موذنوں کی جوغیر معمولی فضیلتیں ان صدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا راز بہی ہے کہ اذان ایمان واسلام کا شعار اور اپنے معنی وتر تیب کے لحاظ ہے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت و پکار ہے اور موذن اس کا داعی اور گویا اللہ تعالیٰ کا نقیب اور منادی ہے۔افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر بیشہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم ترین اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور تو بہوا صلاح کی ہمیں توفیق دے۔

اذان دین کے بنیا دی اصولوں کی دعوت

جبيها جاندارا ورموثر كوئي دوسرامخضر كلمه منتخب نهيس كيا جاسكتا \_ پھراس حقیقت کے واضح اور معلوم ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمارااللہ معبود ہے بیسوال فوراً سامنے آجاتا ہے کہ اس اللہ تک چہننے کا راستدیعنیاس سے بندگی کا سیح رابط قائم کرنے کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوسکے گا؟اس کے جواب کے لئے اشھد ان محمداً رسول الله عي بهتركوني كلمنهين سوجا جاسكتا اس كي بعد" حي على الصلوة" كذريعاس نمازى دعوت دى جاتى جوالله تعالى کی عبادت و بندگی اوراس سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف چلنے والے کاسب سے پہلا قدم بھی ہاس کے بعد حی علی الفلاح کے ذریعال حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہی راستہ فلاح یعنی نجات و کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے اور جولوگ اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلیں گےوہ فلاح سے محروم رہیں گے گویااس میں عقیدہ آخرت کا اعلان ہے اور ایسے الفاظ کے ذریعہ اعلان ہے کہ ان سے صرف عقیدہ ہی کاعلم نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کا سب سے اہم اور قابل فکر مسئله بن كرجار بسامن كفراج وجاتا باورآخر مي الله اكبر الله اكبو الا الله الا الله كذريعه كمريداعلان اوريكاريك انتهائی عظمت و کبریائی والابس الله بی ہے اور وہی بلاشرکت غیرے الدبرحق ہاس لئے بس ای کی رضا کواپنامطلوب ومقصود بناؤ۔ بار بارغور کیجئے کہ اذان کے ان چند کلمات میں دین کے بنیادی اصولول کا کس قدر جامع اعلان ہے اور کتنی جاندار اور موثر دعوت ہے گویا ہماری ہرمسجد سے روزانہ پانچے وقت دین کی یہ بلیغ دعوت نشر کی جاتی ہے۔

> یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

# اذ ان کا جواب اورائسکے بعد کی دُعاء

تر الله الحبر اور (اس كے جواب ميس) تم ميس سے كوئى كے الله اكبر الله اكبر عمر موذن كے الله الله الله اكبر اور (اس كے جواب ميس) تم ميس سے كوئى كے الله اكبر الله اكبر عمر موذن كے اشهد ان لا الله الا الله عمر موذن كے اشهد ان محمد اور جوجواب دينے والا بھى (اس كے جواب ميس) كے اشهد ان لا الله الله عجر موذن كے اشهد ان محمد ارسول الله عجر مؤذن كے حي على الصلوة توجواب دينے والا بھى الله عجر موذن كے حي على الصلوة توجواب دينے والا كہد حول ولا قوة الا بالله عجر موذن كے حي على الفلاح اور جواب دينے والا كہد حول ولا قوة الا بالله عجر موذن كے حي على الفلاح اور جواب دينے والا كہد الله الا الله اور جواب دينے والا بھى موذن كے حي على الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الكبر الله الله الا الله اور جواب دينے والا بھى كے الله الا الله اور جواب دينے والا بھى كے الله الا الله اور جواب دينے والا بھى كے الله الا الله اور ہمنادل سے موتو وہ جنت ميں جائے گا۔ (صح مسلم)

تشریح .....جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اذان کے دو پہلو ہیں ایک بید کہ وہ نماز باجماعت کا اعلان ہے دوسرے بید کہ وہ ایمان کی دعوت اور دین حق کا منشور ہے۔

پہلی حیثیت سے اذان سننے والے اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دہ اذان کی آ واز سنتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہو جائے اور ایسے وقت مسجد میں پہنچ جائے کہ بآسانی جماعت میں شریک ہوسکے۔

دوسری حیثیت سے ہرمسلمان کو حکم ہے کہ وہ اذان سنتے وقت اس ایمانی دعوت کے ہر جز واور ہر کلے کی اوراس آسانی منشور کی ہردفعہ ہے دل اورا پنی زبان سے تصدیق کرے اوراس منشور کی ہردفعہ اپنی زبان سے تصدیق کرے اوراس طرح پوری اسلامی آبادی ہراذان کے وقت اپنے ایمان عہد و میثاق کی تجدید کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کی اور اس کے بعد دعا پڑھنے کی اپنے ارشادات میں جوتا ہم و تغییم و ترغیب دی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ

جاتی ہے کہ اذان کا جواب جو بظاہرایک معمولی ساعمل ہے اس پر داخلہ جنت کی بشارت کا کیاراز ہے۔

حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا که جوشخص موذن کی اذان سننے کے وقت (یعنی جب وہ اذان پڑھ کرفارغ ہوجائے) کے اشہ قَدُ اَنُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ مُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ مُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اِسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اِسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَالْمُعْلَامُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰه

واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ
کر خین باللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَبِالْاسُلامِ دِینًا
ترجمہ: میں شہادت دیتا ہوں کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود
نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
اور رسول ہیں اور میں راضی وخوش ہوں اللّٰہ کورب مان کر اور
حضرت محمد کورسول اللّٰہ مان کر اور اسلام کودین حق مان کر
تواس کے گناہ بخش دیئے جا میں گے۔ (سیح مسلم)
تشریح سلم)
تشریح سے گناہ بخش دیئے جا میں گے۔ (سیح مسلم)
تشریح سے گناہوں کی بخشش کے استح سے گناہوں کی بخشش کے
تشریح سے گناہوں کی بخشش کے اسلام کورسے کے کہ بخشش کے
تشریح سے گناہوں کی بخشش کے کہ بھول کی بخشش کے اسلام کورسے کی انہوں کی بخشش کے کہ بیاد کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے کے درسے کی بھور کے درسے کی بالم کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے کے درسے کی بالم کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے کے درسے کے کیا کہ بورسے کی بھور کی ب

بارے میں کچھ ضروری وضاحت سبق نمبر ۵ میں وضو کے فضائل و برکات کے بیان میں کی جاچکی ہے وہ یہاں بھی ملحوظ وُئی چاہئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے

"اے اللہ اس دعوت تامہ کا ملہ اور اس صلوٰۃ قائمہ و دائمہ کے رب! (بعنی اے وہ اللہ جس کے لئے اور جس کے حکم ہے یہ اذ ان اور بینماز ہے) محمد (اپنے رسول پاک) کو وسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ اور مرتبہ عطافر ما اور ان کو اس مقام محمود پر سرفر از فرما جس کا تو نے ان کے لئے وعدہ فرمایا ہے"

تووہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کاحق دار ہوگیا (بخاری) تشریح ....اس حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے تین چیزوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے ان تین چیزوں کے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوعطا كرنے كى دعا كرے گاوہ قيامت كے دن شفاعت محمدى صلى الله عليه وسلم كاخاص طور يحت دار موكا ايك وسيله دوسرك فضيلة تيسر مقام محمود محيح مسلم كى ايك حديث مين اس وسله كى تشريح خودرسول الله صلى الله عليه وسلم سے ميمروى بے كم الله تعالى كى مقبوليت ومحبوبيت كاايك خاص الخاص مقام ومرتبداور جنت كاايك مخصوص ومتاز درجه ہے جواللہ تعالیٰ کے کسی ایک ہی بندہ کو ملنے والا ہاور مجھنا جاہے کہ فضیلہ بھی گویااس مقام ایک عنوان ہے اوراس طرح مقام محمود ومقام عزت ہے جس پرفائز ہونے والا ہرایک کی نگاہ میں محموداور محترم ہوگا اور سباس کے شاخواں اور شکر گزار ہوں گے۔ قیامت کے دن ابلدتعالی کے جلال کے ظہور کا خاص دن ہوگا اورسارے انسان اینے اعمال اور احوال کے اختلاف کے باوجود اس وفت دہشت زدہ اور پریشان ہوں گے۔حتیٰ کہ حضرت نوح

وابراہیم اورمویٰ وعیسیٰ علیم السلام جیسے اولوالعزم پیغیر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ کرسکیں گے تو اس وقت سیدالرسل حفرت محم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتھم الحاکمین کی بارگاہ جلال میں سب سے پہلے سارے انسانوں کے لئے حساب اور فیصلہ کی استدعا اور شفاعت کریں گے اور اس کے بعد گنہ گاروں کی سفارش اور ان کے دوز ن سے نکالے جانے کی استدعا کا دروازہ بھی آپ اور ان کے دوز ن سے نکالے جانے کی استدعا کا دروازہ بھی آپ شافع میں ہوں گا اور بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے میری ہی شافع میں ہوں گا اور بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی نیز آپ کا ارشاد ہے قیامت کے دن حمد شفاعت قبول کی جائے گی نیز آپ کا ارشاد ہے قیامت کے دن حمد کا جھنڈ امیر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا اور آ دم اور ان کے علاوہ سارے کا جھنڈ امیر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا اور آ دم اور ان کے علاوہ سارے انبیاء درسل اور ان کے پیروکار میر ہے اس جھنڈ ہے کے نیچے ہوں انبیاء درسل اور ان کے پیروکار میر ہے متعلق قرآن مجید میں رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے۔

عسی ان بیعث ربک مقاماً محموداً "(بی امرائل)

(امید ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمودعا فرماد ہے)

الغرض وہ خاص الخاص مرتبداور درجہ جس کوحدیث میں
وسیداور فضیلہ کہا گیا ہے اور عزت وامتیاز اور محمودیت عامہ کا وہ
مقام بلند جس کوقر آن مجید میں اور اس حدیث میں مقام محمود کہا
گیا ہے بقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر بینوازش
ہم بھی اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ بید در ہے اور مقامات آپ کو
عطا کے جا کیں اور بتلایا کہ جوکوئی میرے لئے بیدعا کرے گاوہ
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے سخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے سخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے سخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے سخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دون میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دون میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
قیامت کے دون میری شفاعت کا خاص طور سے مسخق ہوگا۔
ترتیب بیہ ہے کہ موذن کی اذان کے ساتھ تواس کے ہر کلے کو دہرایا
جائے اس کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں درج بالا دعا کی جائے۔
اللہ تعالی ہم کوتو فیق دے کہ ان احکام کی روح کو مجھ کران بی گولی کے قیق برکات حاصل کریں۔
اللہ تعالی ہم کوتو فیق دے کہ ان احکام کی روح کو مجھ کران بی گولی کو قیقی برکات حاصل کریں۔

### ا قامت کی ترغیب

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَاعَتَانِ لَا تُوَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِّ فِى سَبِيْلِ اللّهِ

سَاعَتَانِ لَا تُورُدُ عَلَى دَاعٍ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِّ فِى سَبِيْلِ اللّهِ

سَاعَتَانِ لَا تُوسِيلِ اللّهِ عَلَى دَاعِ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِ فِى سَبِيلِ اللّهِ

سَاعَتَانِ لَا تُعْمِلُ فِى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى عِنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا دوگھڑیاں ایس جن میں کسی مانگنے والے کی دعار زمین کی جاتی (ایک اس وقت) جب نماز کے لئے اقامت یعنی تکبیر کہی جارہی ہو۔دوسرےمیدان جہاد کے اندرصف میں۔

سُکھیر کہی جارہی ہو۔دوسرےمیدان جہاد کے اندرصف میں۔

(صحح ابن حبان)

حفرت ابو ہریہ سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو محض میری اس مجد میں اذان سنے اور بغیر کسی ضرورت کے اس سے نکل جائے اور پھر لوٹ کرنہ آئے تو وہ منافق ہی ہوسکتا ہے۔ (طرانی فی الاوسا) منافق ہی ہوسکتا ہے۔ (طرانی فی الاوسا) اذان اور اقامت کے درمیان دعاء کی ترغیب ان اور اقامت کے درمیان دعاء کی ترغیب

اوان اورا فاست مے درمیان دعاءی سر حیب حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اورا قامت کے درمیان دعار زمیں ہوتی ۔ (ابوداؤ ذرندی نمائی این فزیداین حیان)

ابن حبان کی روایت میں ہے کہ (اذان اورا قامت کے درمیان) دعاء کیا کرو۔اور ترفدی کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ 'صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیا کہیں یارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔

چندمسائل اذان وا قامت مؤذن عاقل بالغ صالح صحیح خواں اور اذان وا قامت کے اوقات ومسائل سے واقف ہونا چاہئے۔

اذان وا قامت سیھے کرقواعد و تجوید کے مطابق اس طرح دینے جاہئیں کہ تمام حروف اپنے اپنے مخارج سے اور ہوں' جمہ

حرکات وسکنات ٔ غنداور مدوغیرہ ٹھیک ادا ہوں ٔ اذ ان وا قامت کے کلمات کے اوّل آخر میں کوئی تبدیلی پیدانہ ہو۔

الیی خوش الحانی کو اختیار کرنا جس سے حرکات وسکنات یاحروف کی ان کے مخارج سے صحیح ادائیگی نہ ہویا ہے جامد کیا جائے تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔

بعض حضرات اذان مسلسل دیئے جاتے ہیں کہ سننے والوں کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے ایبا کرنا مکروہ ہے۔
بعض مساجد میں شرعی مجبوری کے بغیر ڈاڑھی منڈ وانے یا کتر نے والے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ ایبا شخص فاسق ہے۔اور فاسق کی اذان واقامت مکروہ تحریمی ہے۔اگر ایبا شخص اذان دیدے واسکی اذان کولوٹانامستحب ہے۔

بعض لوگ اکامت کے آخرت میں کھڑے ہوتے ہیں اور
اکامت کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے اس سے بچنا چاہئے
احادیث میں صفحوں کے اہتمام کی بے حد تاکید آئی ہے اس کے
پیش نظر شروع تکبیر ہی میں کھڑے ہوجانا بہتر ہے۔ بالحضوص آج
کل کے حالات میں جہاں شروع تکبیر میں کھڑے ہونے پر بھی
صفیں درست نہیں ہوتیں۔

وفت آنے ہے پہلے اذان دینا جائز نہیں وفت آنے پر دوبارہ اذان دیناضروری ہے ورنہ وہ نماز بغیراذان کے ادا ہوگ۔

#### مساجد

عَنُ اَبِیُ رَضِیَ اللهُ عَنُهُ هُرَیُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

اَحَبُّ الْبِلادِ اِلَی اللهِ مَسَاجِدُهَا وَ اَبُغَضُ الْبِلادِ اِلَی اللهِ اَسُواقُهَا

تَرْجَحَ کُرُ : حضرت ابوہریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ عجوب اُن کی معجدیں ہیں اور سب سے زیادہ نا پہندیدہ ان کے بازاراور منڈیاں ہیں (صحیح سلم)

تشریخ: انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ملکوتی و روحانی 'ینورانی اورلطیف پہلو ہے اوردوسرامادی و بہی جوظماتی اور کثیف پہلو ہے۔ملکوتی وروحانی پہلوکا تقاضا اللہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کا ذکر جسے مقدس اشغال واعمال ہیں۔ انہیں سے اس پہلو کی تربیت و تحمیل ہوتی ہے اور انہیں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ظامی رحمت و محبت کا مستحق ہوتا ہے اور ان مبارک اشغال واعمال کے خاص مراکز معجدیں ہیں جو ذکر وعبادت سے معمور رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو 'بیت اللہ' سے ایک خاص نبست ہے اس لوراس کی وجہ سے ان کو 'بیت اللہ' سے ایک خاص نبست ہے اس لیے انسانی بستیوں اور آبادیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب اصل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی و بہی تقاضوں اور اصل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی و بہی تقاضوں اور نفسانی خواہشوں کے مراکز ہیں اور وہاں جاکر انسان عموماً خدا سے نفسانی خواہشوں کے مراکز ہیں اور وہاں جاکر انسان عموماً خدا سے ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی قالی و رکس کا سب سے زیادہ نا پہند یدہ حصہ ہیں۔

حدیث کی اصل روح اوراس کا منشاء بیہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ معجدوں سے زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں اوران کو اپنا مرکز بنا ئیں اور منڈیوں اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جائیں اور ان سے دل نہ لگا ئیں اور وہاں کی آلود گیوں سے مثلاً جھوٹ فریب اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کریں۔ان

صدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کوخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اصول دیانت و امانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی کاروبار کریں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت الخلاء غلاظت اور گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اگر چہ اصلا سخت ناپسندیدہ مقام ہے کیکن ضرورت کے بقدراس سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے بلکہ وہاں کے آنے جانے میں اور قضاء حاجت میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وسنن کا لحاظ رکھے تو بہت کچھڑو اب بھی کماسکتا ہے۔

تشریح مسام جس مطلب بیہ ہے کہ بندہ صبح وشام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں (یعنی مسجد میں) حاضر ہوتا ہے رب کریم اس کواپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لئے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے جو وہاں پہنچنے کے بعد بندہ

کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کدرب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آبیان کیا گیاہے مبحدیں اللہ کے گھر ہیں اوران میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی (اور مہمان) ہیں اور جن کی ملاقات کوکوئی آئے اس پرحق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اوراس کی خاطر داری کرے۔

(کنزالیمال)

یہ بات ہر محض سمجھ سکتا ہے کہ اس امت کی دینی زندگی کی تنظیم اور تربیت و حفاظت میں مجد اور جماعت کا کتنا بڑا دخل ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جماعت نظام کے ساتھ نماز اداکر نے کی انتہائی تاکید فرمائی اور ترک جماعت پر شخت سے شخت وعیدیں سنا ئیں اور دوسری طرف آپ جماعت پر شخت سے شخت وعیدیں سنا ئیں اور دوسری طرف آپ نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ ای کی نسبت سے ان کو بھی ''خدا کا گھر'' اور امت کا دینی مرکز بنایا اور ان کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی عظمت و مجبوبیت بیان فرما کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی عظمت و مجبوبیت بیان فرما کر امت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہوں لیکن کر امت کو تو غیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہوں لیکن ان کے دلوں اور ان کی روحوں کا رخ ہروقت مجد کی طرف رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' آ دمی کی نماز جووہ جماعت سے مجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' آ دمی کی نماز جووہ جماعت سے مجد

میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جوایئے گھر میں یا

بازارمیں پڑھے (نواب میں) بچپیں گنازیادہ ہوتی ہے اور وجہ کیے

ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضوکر کے معجد کی طرف جاتا ہے اوراس جانے میں نماز کے سوااس کا کوئی د نیوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہرقدم پراس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اوراس کی ایک خطامعاف کردی جاتی ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے اے اللہ اپنے اس بندے پرخاص عنایت فرما۔ اس پر رحمت فرما اور جب تک تم میں ہے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزد یک اور اس کے حساب میں وہ برابر مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزد یک اور اس کے حساب میں وہ برابر مناز ہی میں رہتا ہے اللہ کے نزد یک اور اس کے حساب میں وہ برابر مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزد یک اور اس کے حساب میں وہ برابر مساز ہی میں رہتا ہے۔

تشرتے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہیں جماعت سے نماز پڑھنے پر بہ نسبت گھراور دوکان وغیرہ کے ۲۵ گنا تواب اور راستہ کے ہرقدم پر ایک درجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی 'یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی ارزال دولت ہے؟ اور پھراس ہے بھی آ گے فرشتوں کی دعا کیسی عظیم نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعامیں اسکا اضافہ بھی ہے

(اےاللہ اس بندے کی مغفرت فرمادے اس کی توبہ کو تبول فرمالے)

نیز اس روایت کے آخر میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ نماز کے
بعد مسجد میں بیٹھنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے بید عائیں
اس وقت تک برابر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو (اپنہ ہاتھ
یاا پڑی زبان سے )ایذانہ پہنچائے یااس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

### مسجد کے آ داب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةٌ فِي قَبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ: وَاَحْسِبُهُ قَالَ: فَدَعَا إِذْ رَأَى نُنَحَامَةٌ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. بِزَعُفَرَانَ فَلَطَحَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. بِزَعُفَرَانَ فَلَطَحَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِكُمُ إِذَا صَلَّى فَكَلا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. يَرَجَعَ فَيَلَ اللهُ عَلَى عَبُولُ اللهِ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللهِ عَلَى عَبُولُ اللهِ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبُولُ اللّهُ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

دائیں طرف تھو کئے ہے ممانعت کی وجہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت جابررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ کی روایت میں ہے کہ فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ سامنے تھو کئے میں تھجور کی خشک مہنی تھی تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلہ سے ممانعت کی وجدادب کی رعایت ہے اگر چداللہ تعالی جہت سے والی دیوار پرتھوک دیکھ لیاآپ صلی اللہ علیہ وسلم وہال تشریف لے یاک ہاورفرشتہ سے مرادیاتو کسواماً کاتبین کے علاوہ وہ گئے اور تھجور کی برانی خشک شہنی ہے اس کو کھر چ کر نکال دیا چھر فرشتہ ہے جونماز کے وقت نمازی کی تائید کرنے اوراس کی دعایر ارشادفرمایاتم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے آمین کہنے کے لئے حاضر ہوتا ہے لہذا نمازی برایے مہمان کا اعراض کرے؟ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوتا اكرام واجب بياس عمراد كواها كاتبين بين أورداكين الله تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے کوئی اینے سامنے نہ طرف والے فرشتہ کو خاص کیااس کی بائیں طرف والے پر فضیات تھوکے اور نہ دائیں طرف تھوکے بلکہ بائیں طرف یاؤں کے ظاہر کرنے کے لئے جیسا کہ دائیں طرف افضل ہے بائیں طرف ینچھوکے اگر (پینہ ہوسکے) تھوک زیادہ آ رہا ہوتو اپنے کپڑے ے اور رحمت کا فرشتہ افضل ہے عذاب کے فرشتے ہے۔ پراس طرح تھوک دے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کومنہ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے پررکھا۔اور پھراس کوملا کررگڑا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جس نے مسجد سے تشریج: بائیں طرف پیرے نیچھو کنے کا حکم اس صورت کوئی تکلیف دہ چیز نکال دی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں میں ہے کہ نمازم جدمیں نہ پڑھتا ہواورا گرمسجد میں پڑھتا ہوتوا بے ایک کل بنادےگا۔

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم

كيڑے میں ہى تھوك اس زمانے میں رومال وغيرہ ہیں اور

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جوقبله کی طرف تھوکے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آئھوں کے سامنے لگا ہوا ہوگا۔ (ابوداؤ دُابن خزیمہ ابن حبان) ہوا ہوگا۔ (ابوداؤ دُابن خزیمہ ابن حبان)

تشریج ۔ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ قبلہ کی طرف تھو کنے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کاتھوک اس کے چبرہ پر ہوگا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجد بنا ئیں اور انہیں صاف سخر ارکھیں۔ (احراز ندی) تشری حدیث کے لفظ کا علماء نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے "گھروں میں" اس اعتبار سے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مسجد یں بنا ئیں ۔ گھر کے ایک حصہ کو مسجد کے لئے مخصوص کر دیں جس کو مسجد کی طرح صاف سخر ارکھیں ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جس کو مسجد کی طرح صاف سخر ارکھیں ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ مناز ادافر ماتے 'اور نوافل گھر میں آ کرادافر ماتے ۔

وه کام جن کامسجد میں کرنا جا ئزنہیں

حدیث شریف میں ہے:

مسجدیں صرف اللہ ہی کے ذکر کیلئے بنائی گئی ہیں پس جو کام بھی ذکر اللہ کے متعلق نہ ہواس کا کرنامسجد میں جائز نہ ہوگا کیونکہ اس سے مسجد کی ویرانی ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ جوشخص اجرت پر (یعنی تنخواہ لے کر) علم دین پڑھا تا ہواس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھا نامنع ہے۔ اسی طرح کسی ایسی چیز کا اعلان کرنا جومسجد سے باہر کہیں کھوگئی ہؤمنع ہے۔

ای طرح اپنی تجارت کے اشتہار مجد میں تقسیم کرناممنوع ہے۔ مسجد میں قبلہ کی جانب اشتہارات یا مختلف کیلنڈراویزاں کرنا مکروہ ہے کہ اس سے نمازی کی توجہ منتشر ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

جنبی اور حیض والی عورت کومسجد میں جانا گناہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں انگلیوں کو چنخاتے رہتے ہیں اس ہے بھی تختی ہے بچنا چاہئے۔

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائیے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائیے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله المعتبي المعتبية على المعتبية المع

كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُهُ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيُهُ اِنَّكَ مِيْدُ بِجَيْدٌ اللَّهُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مَعَدَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِیُهُ وَعَلَى اللِ إِبْرَاهِیُهُ اِلنَّاكَ جَمِیْدٌ مَجَدِدٌ

### مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا

عَنُ اَبِيُ اُسَيُدٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسُجِدَ فَلْيَقُلُ اَللّٰهُمَّ افْتَحُ لِى اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اللّهُمَّ إِنِي اَسْئَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ

لَتَنْ اِبِواسِيدِساعدى رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ الله تعالی سے دعاکرے اَلله مَّ افْتَحَ لِیُ اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ (اے الله میرے کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ) اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعاکرے اَلله مَّ اِنِیُ اَسُئلکَ مِنُ فَضُلِکَ مِنُ فَضُلِکَ اے الله میں تجھے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

فضُلِکَ اے الله میں تجھے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

تشری اوردین و وروحانی انعامات کے لئے اورفضل کا لفظ زیادہ تر افزوی اوردین وروحانی انعامات کے لئے استعال کیا گیا ہے اس وغیرہ دنیوی نعمتوں میں زیادتی کے لئے استعال کیا گیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد کے داخلہ کے لئے رحمت کا دروازہ کھولنے کی دعا تعلیم فرمائی کیونکہ معجد دین و روحانی اور اخروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے اور معجد سے نکلتے وقت کے لئے اللہ سے اس کا فضل یعنی دنیوی معمود کی فراوانی ما نگلنے کی تلقین فرمائی۔ کیونکہ معجد سے باہر کی دنیا کے لئے یہی مناسب ہے۔ان دونوں باتوں کا خاص منشاء بیہ کے لئے یہی مناسب ہے۔ان دونوں باتوں کا خاص منشاء بیہ کہ معجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ عافل نہ ہواوران دونوں عالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ سائل کی حیثیت سے ہو۔ حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ سائل کی حیثیت سے ہو۔ حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی تحکمت

شخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلۂ اپنے وعظ'' درود شریف کے فضائل'' میں ان دُعادُں کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

الله تعالى في معجد مين داخل موت وقت اورمعجد سے نكلتے

وقت بددو عجیب دعائیں تلقین فرمائیں ہیں فرمایا کہ داخل ہوتے وقت بددعا کرو کہ اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مسجد سے نکلتے وقت بددعا کرو کہ اے اللہ! میں آپ ہے آپ کا فضل مانگنا ہوں۔ گویا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعامانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعامانگی۔ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ

علاء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت یہ بیان قرمائی کہ قرآن کریم اوراحادیث مبارکہ میں عام طور پر 'رحمت' کااطلاق آ خرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے جنانچہ جب کسی کا انتقال ہوجاتا ہے نو اس کیلئے ''رحمہ اللہ'' یا ''رحمۃ اللہ علیہ' کے الفاظ سے دعا کی جاتی ہے' یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور ''فضل' کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے' مثلاً مال و دولت' بیوی بچ گھریار روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو ''فضل' کہا جاتا ہے۔ لہذا مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرو کہ اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے' یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے' اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے دروازے کھول دیجئے'۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے دروازے کھول دیجئے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے دروازے کو کا ذکر کرنے کی تو فیق عطافر مائے جن کے

ذر بعد آپ کی رحمت بعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہوجائیں۔

اور چونکہ مجد سے نکلنے کے بعد یا تو آ دی اپنے گھر جائےگا یا معاش ملازمت کیلئے دفتر جائےگا یا اپنی دکان پر جائےگا اور کسب معاش کریگا۔اس لئے اس موقع پر بید عاتلقین فرمائی کہ اے اللہ 'مجھ پر اپنے فضل کے درواز ہے کھول دیجئے' یعنی دنیاوی نعمتوں کے درواز ہے کھول دیجئے' یعنی دنیاوی نعمتوں کے درواز ہے کھول دیجئے'۔

آپغورکریں کہاگرانسان کی صرف بیددودعا کیں قبول ہوجا کیں تو پھرانسان کواور کیا چاہئے؟ اس لئے کہ دنیا میں اللہ کا محمت حاصل ہوگئ ''اللہ فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہوگئ ''اللہ تعالیٰ ہم سب سے حق میں ان دونوں دعا دُں کو قبول فر مائے۔ آمین' اور جب بیعظیم الثان دعا کیں کرو تو اس سے پہلے ہمارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھجو گے تو چونکہ وہ درود تو اللہ نے قبول ہی کرنا ہے میمکن نہیں کہ اسکو قبول نہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ تو قبولیت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں' اور جب درود شریف قبول کریں گوا سکے ساتھ ہماری بیدعا کیں بھی قبول کر میں مائیں میں قبول کریں گا ور جب درود دورور شریف قبول کریں گے تو اسکے ساتھ ہماری بیدعا کیں بھی قبول کریں حاصل ہوگئیں۔ اس لئے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لیمنا چاہیے۔ درود شریف ضرور پڑھ لیمنا چاہیے۔

مسجد کی آباد کاری کے لئے چند کام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ الله فرماتے بیں کہ مجد کو آباد کرنے کے لئے اور اُس کے عالمگیر پیغام کوزندہ کرنے کے لئے چند کام کئے جائیں۔

اسلامی علوم کو ماہر اسا تذہ سے علما ہنتخب کئے جا کیں جنہوں نے اسلامی علوم کو ماہر اسا تذہ سے حاصل کیا ہواور الیں دینی درسگا ہوں سے تعلیم پائی ہوجن کے معیار تعلیم وتربیت پراعتماد کیا جاتا ہو۔

۲- مسجد میں امام اور محلے کی عوام پر شتمل ایک ہمیٹی بنائی جائے جس کے نظام کے مطابق بیسب لوگ ہر روزیا ہر ہفتے جائے جس کے نظام کے مطابق بیسب لوگ ہر روزیا ہر ہفتے محلے کی عوام سے تحصی ملاقا تیں کریں۔ اور اُنہیں مسجد کی حاضری کے لئے ترغیب دیں۔

۳- ہرمسجد میں روزانہ مختصر عام فہم انداز میں درس قر آن ہونا چاہئے۔جس میں عام مسلمان شریک ہوں۔

سا - ہرمسجد میں ایک مخضر دار المطالعہ ہونا چاہئے جس میں مقامی زبان میں کھی ہوئی دینی کتابوں کامستند ذخیرہ موجود ہو اور عام مسلمان اُس سے فائدہ اُٹھائی۔

۵- امام مجد کوچاہئے کہ وہ ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لئے مقرر کر لے خواتین محلے کے کئی گھر میں جمع ہوں اور امام اُن کو (پردے میں) نصیحت کر ہاورا نہیں دین کے ضروری احکام بتائے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ سلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مایئے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### مسجد ہے تعلق ... ایمان کی نشانی

عَنُ اَبِى سَعِيُدِ إِلْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشُهِدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ.

تشریح .....مطلب یہ ہے کہ مجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین کا شعار ونشان ہے اس لئے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کی فکر وکوشش تعلق اور اس کی فدمت ونگہداشت اور اس بات کی فکر وکوشش کہ وہ اللہ کے ذکر وعبادت ہے معمور اور آبادر ہے بیسب سے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔

مسجدول مين صفائى اورخوشبو كاحكم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ (سنن الی داؤ دُجامع تر ندی سنن ابن ماجہ)

تشریح .....مطلب میہ کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں (جیسا کہ مدینہ منورہ کے قرب وجوار کی بستیوں کا حال تھا) تو ضرورت کے مطابق وہاں مسجدیں بنائی جائیں اور ہرفتم کے کوڑے کرکٹ سے ان کی صفائی کا اور ان میں خوشبو کا انظام کیا جائے مسجدوں کو دینی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نسبت کا میہ بھی خاص حق ہے۔

مساجد کی ظاہری شان وشوکت حضرت عبداللد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مجھے خدا کی طرف سے علم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلنداور شاندار بنانے کا (بیرحدیث بیان فرمانے کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بطور پیشین گوئی) فرمایا کہ یقینا تم لوگ اپنی مسجدوں کی آ رائش وزیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصار کی نے اپنی عبادت گاموں میں کی ہے۔ (سنن ابی داؤد) نصار کی نے اپنی عبادت گاموں میں کی ہے۔ (سنن ابی داؤد) منشاءاوراس کی روح بیرے کہ مسجدوں میں ظاہری شان وشوکت منشاءاوراس کی روح بیرے کہ مسجدوں میں ظاہری شان وشوکت اور ٹیپ ٹاپ مطلوب اور محمود نہیں ہے بلکہ ان کے لئے سادگی ہی مناسب اور پیندیدہ ہے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی مناسب اور پیندیدہ ہے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی مناسب اور پیندیدہ ہے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی مناسب اور پیندیدہ ہے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی مناسب اور پیندیدہ ہے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے میں طبو

ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد قال کیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہتم لوگ بھی ایک وفت (جب میں تم میں نہ ہوں گا) اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصاریٰ نے اپنے گرجے۔

مسى موقع يررسول الله صلى الله عليه وسلم بني سي موكى يسنن

ابن ماجه میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے (جو رسول اندیصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً ساٹھ سال تک اس دنیا میں رہے ) مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کارخ اور اس کی رفتار دیکھ کریے پیشین گوئی فرمائی ہو۔ بہر حال پیشین گوئی کی بنیاد جو بھی ہو حرف بحرف پوری ہوئی ہندویا ک ہی کے بعض علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی جاسمتی ہیں جن کی آ رائش وزیبائش علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی جاسمتی ہیں جن کی آ رائش وزیبائش کے مقابلے میں کوئی کنیں۔ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک ہے بھی
ہے کہ سجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں
فخر ومباہات کرنے لگیں گے۔ (یعنی اپنی فوقیت اور اپنی بڑائی

ظاہر کرنے کیلئے ایک کے مقابلہ میں ایک شاندار مسجد بنائے گا)

(سنن الب داؤ دُسنن نسائی مند داری سنن ابن بلہ)

تشریح ..... قیامت کی نشانیوں میں ہے بعض تو وہ ہیں جو

اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی جیسے دجال کا نکلنا اور آفتاب

کامغرب کی سمت سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ اور بعض وہ ہیں جو
قیامت سے پہلے کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوں گی ۔ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی جن خرابیوں اور جن

فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی تشم کی

فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی تشم کی

اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

پااللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔
پا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔
پا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### مسجد بنانے کی ترغیب

عَنُ عُشُمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنى مَسْجِدًا يَبُتَعِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنى مَسْجِدًا يَبُتَعِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنى مَسْجِدًا يَبُتَعِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنى مَسْجِدًا يَبُتَعِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ الْمَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْمَعَلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْمُعَلِّةِ الْمَعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْمُعَلِّةُ الْمَعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلَيْهُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

حضرت الوذررض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے الله کی رضا کے لئے بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی الله تعالی اس کے لئے جنت میں شاندار کل بنائے گا۔ (بزار طبرانی ابن حبان) تشریخ: مسجد کی تعمیر کا ثواب س کرلوگوں کوشوق پیدا ہوکہ ہم بھی مسجد بنائی میں تو اس کیلئے ضروری ہے مسجد بنائے پر ثواب تک ہی ہوگا جب اس جگہ مسجد بنائی جائے جہاں واقعی مسجد بنائے بر ثواب کی ضرورت ہوورنہ پہلے سے موجود مسجد کے برابر میں مجد تغمیر کرنا سے بے کل مصرف ہوگا اس لئے مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ضرورت ہو۔ حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ممالک فتح ہوئے اور مسجد سے بنائے عنہ کی ضرورت پیش

میں دومسجدیں اس طرح نہ بنائیں کہ ایک سے دوسرے کونقصان

پنچے یعنی دوسری مسجد اگر بنائی جائے تواتنے فاصلے پر بنائی جائے

تشریج: اس معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بساط

کہ پہلی متحد کی جماعت پراس ہے کوئی اثر نہ پڑے۔

کے مطابق اتن چھوٹی می معجد ہی بنوا دی جیسا کہ بٹیر کا گھونسلہ تو اس کے لئے بھی جنت میں محل ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے بنانے میں کچھ پیسے ہی دے کر کوئی شرکت کرے کہ اس حصہ میں ایک دواین ہی آتی ہو جو یقیناً بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہوگی اس پر بھی پیفضیلت ہے)

> مسجد کی صفائی اوراس کو پاک رکھنے اوراس میں خوشبولگانے کی ترغیب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجد میں نہ پایا تو چندروز کے بعداس کے متعلق پوچھا کسی نے بتایا کہ اس کا تو انقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں خبر نہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اوراس کی نماز (جنازہ) پڑھی۔ (جدی وسلم ہیں ہہ) تشریف لے گئے اوراس کی نماز (جنازہ) پڑھی۔ (جدی وسلم ہیں کہ مجد کی صفائی کی اتنی بوی فضیلت ہے کہ مجد کی صفائی کی اتنی بوی فضیلت ہے کہ مجد کی صفائی کی اتنی بوی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبریر جا کرادافر مائی۔

### بدبودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت

عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَكُلَ مِنُ هاذِه الشَّجَرَةِ المُنتِنَةِ فَلا يَقُربَنَ مَسُجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَا ثِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنهُ الإنسُ تَرْجَحَكِمُ : حضرت جابرض الله عنه تروايت بي كهرسول الله عليه وسلم نے فرمایا كه جو محض اس بدبودار درخت (پیازیالهن) سے کھائے وہ ہماری مجد میں نہ آئے كيونكه جس چيز ہے آ دميوں كو تكليف ہوتى ہاس سے فرشتوں كو بھى تكليف ہوتى ہے (صحح بخارى وسحح ملم)

انسانوں کواذیت پہنچے یہی حکم ہے۔

مسجدول ميں شعر بازي اورخريد وفروخت كي ممانعت

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شعر بازی کرنے سے اور خرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے بنا بنا کر بیٹھیں (سنن الی داؤ دُجامع ترندی)

تشری ہے۔ دوروں کی دی عظمت کا یہ بھی حق ہے کہ جومشغلے اللہ کی عبادت سے اور دین سے قربی تعلق نہ رکھتے ہوں وہ اگر چہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے جائز ہوں (خواہ کاروباری ہوں جیسے تجارت سوداگری یا تفریحی ہوں جیسے مشاعرے اور ادبی مجلسیں) مسجد میں ان کے لئے استعال نہ کی جائیں۔ مسجد میں شعر بازی اور خرید وفروخت کی ممانعت کی بنیاد یہی ہے حدیث کا آخری جز جو جمعہ کے دن سے متعلق ہائی کا منشاء اور مطلب بظاہر ہیہ کہ جولوگ جمعہ کے دن نماز کے لئے پہلے سے مسجد پہنچ جائیں (جس کی خود حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے) ان کو چا ہے کہ وہ نماز تک کیسوئی کے ساتھ ذکر وعبادت اور دعا جیسے اشغال میں مشغول رہیں اسے الگ الگ علقے اور مجاسیں قائم نہ کریں۔ مشغول رہیں اسے الگ الگ علقے اور مجاسیں قائم نہ کریں۔

تشریح ....مسجدوں کی دینی عظمت اور حق تعالیٰ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق بیھی ہے کہ ہرشم کی بد ہو ہے ان کی حفاظت کی جائے چونکہ بہن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بد ہو ہوتی ہےاوربعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیز وں کی بو بہت ہی تیز اور سخت نا گوار ہوتی ہےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کو کیا بھی کھاتے تھے اس لئے آپ نے تھم دیا کہان کو کھا کر کوئی آ دمی مسجد میں نہ آئے اوراس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس چیز ہے سلیم الطبع آ دمیوں کواذیت ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہےاورمسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آ مدور فت بڑی کثرت ہے ہوتی ہے اور خاص کرنماز میں وہ بنی آ دم کے ساتھ بری تعدادمیں شریک رہتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بدبو جیسی کسی بھی چیز سےان مقدس اور محتر م مہمانوں کوایڈ انہ پہنچ۔ ایک دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ پیاز اورلہن دونوں کا نام لے کررسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔اس حدیث میں پیھی ہے کہ اگر سی کوی چیزی کھانی ہی ہوں او وہ ایکا کران کی بد بوزائل کرلیا کر ہے۔ ان حدیثوں میں اگر چەصرف پیاز اورتہن کا ذکر آیا ہے کیکن ظاہر ہے کہ ہر بد بودار ایس چیز کا جس سے سلیم الفطرت

#### چھوٹے بچوں اور شور سے مسجدوں کی حفاظت

علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دنیوی معاملات میں ہوا کرے گی متہمیں چاہئے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہیٹے فواللہ کوان لوگوں ہے کوئی سروکارنہیں۔

(شعب الایمان لیہتی)

تشری سمجد چونکہ خانہ خدا ہے اس لئے اس کے اوب
کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس میں ایسی با تیں نہ کی جا ئیں جن کا اللہ کی
رضا طلبی سے اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں مسلمانوں کے
اجتماعی اور ملی مسائل کے بارے میں خواہ ان کا تعلق مسلمانوں ک
زندگی کے کسی شعبہ سے ہو ان کے بارے میں مسجدوں میں
مشورے کئے جا سکتے ہیں اور اس سلسلہ کے کا موں کے لئے
مسجدوں کو استعال کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں بھی مسجدوں کے
عام آ داب کا لحاظ ضروری ہوگا نیزیہ بھی شرط ہوگی کہ یہ جو پچھ ہوا
تلہ کی ہدایت کے تحت ہواس سے آزاد ہوکر نہ ہو۔

پاللد! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

پا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

پا اللہ! ہم نے آج احادیث مبار کہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله المحالي المحالية المحالية

وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ بِعَدَدِ مَافِيُ جَمِيعِ الْقُرُآنِ حَرُفًا حَرُفًا وَبِعَدَدِكُلِ حَرُفٍ الْفَا الْفَا الْفَا

### مسجد میں نماز کے لئے عور توں کا آنا

عَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ

تَرْتَحَجَيْرٌ الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری بیویاں رات کومبحد جانے کے لئے تم سے اجازت مانگیں توان کواجازت دے دیا کرو۔ (صحح بناری بیج مسلم)

مشہور صحابی ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید ساعد بیرضی
الله عنہا ہے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (جماعت ہے مسجد میں) نماز اداکیا کروں آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ (بعنی میرے بیچھے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے کی ساتھ (بعنی میرے بیچھے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے اور مسئلہ شریعت کا بیہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جوتم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز ہے افضل اور بہتر ہے جوتم اپنے بیرونی صحن میں پڑھواور بیرونی صحن میں بڑھواور میراز پڑھواور میں بڑھواور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھواور اپنے محلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کرنماز پڑھو۔ (کنزالعمال بوالہ مندامہ)

تشریح بہت کی حدیث کے علاوہ اور بھی بہت کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نماز کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی وضاحت بار بار اور مختلف موقعوں پر فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود بہت می صحابیات کا دلی جذبہ یہی ہوتا تھا کہ جا ہے ہمارے لئے اسیخ گھروں میں نماز

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول التصلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سجدوں میں جانے سے منع نہ کرواوران کے لئے بہتران کے گھر ہی ہیں۔ (سنن انی داؤد) تشريح .....رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات طيب ميس جبكه مجد نبوى ميں يانچوں وقت كى نماز بنفس نفيس آب خود يراهاتے تصفرآ پ کی طرف سے بار باراس کی وضاحت کے باوجود کے عورتوں كے لئے اسے گروں ہى ميں نماز يرد هنا افضل اور زيادہ تواب كا باعث ہے بہت ی نیک بخت عورتوں کی بیخواہش ہوتی تھی کہوہ کم از کم رات کی نمازوں میں (یعنی عشاءاور فجر میں)مسجد میں جا کر حضور سلی الله علیه وسلم کے پیچھے نماز پڑھاکریں۔لیکن بعض لوگ اپنی بيويول كواس كى اجازت نبيس دية تصاوران كابيا جازت ندديناكسي فتنے کاندیشہ سے یا کسی بر گمانی کی وجہ سے نہ تھا ( کیونکہ اس وقت کا پورااسلامی معاشرہ اس لحاظ ہے ہرطرح قابل اطمینان تھا) بلکہ ایک فتم كى غيرت اس كى بنيادهي اس كئيرسول الدصلى الدعليه وسلم في ارشاد فرمایا که عورتیں اگر رات کی نمازوں میں مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دینا جائے کیکن خود عورتوں کو آپ برابریمی سمجھاتے رہے کہ بیویو! تمہارے لئے زیادہ بہتراہے گھروں ہی میں نماز پڑھناہے جیسا کہ آ گے آنے والی حدیث سے اورزياده واضح موجائے گا۔

پڑھنا افضل اور زیادہ تواب کی بات ہولیکن ہم کم از کم رات کی نمازیں مبحد میں حاضر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھ لیا کریں اور چونکہ اس جذبہ کی بنیاد حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ آپ کی تجی ایمانی مجت تھی اور اس زمانے میں کسی فتنہ کا اندیشہ بھی نہیں تھا اس لئے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عورتیں اگر رات کو مجدوں میں جانے کی اجازت حین کا جازت حیا ہیں تو ان کو اجازت دیے کا ہمان تو ان کو اجازت دیے کا ہمان تو ان کو اجازت دینے کا ہمان وقت کا ہے جب کہ عورتوں کے مسجد میں جانے میں کسی حالی کا خطرہ اور کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں تھا اور بعض صحابہ کرام صرف عرفی غیرت یا اپنے خاص مزاج کی وجہ سے اپنی ہویوں کو مسجد میں جانے میں تو بی خورتوں اور مردوں میں جانے سے منع کر دیتے تھے۔لیکن جب عورتوں اور مردوں دونوں کے حالات میں تبدیلی آگئ اور فتنوں کے اندیشے پیدا ہو کے ظاہری و باطنی حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ظاہری و باطنی حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج

ومنشاء سے واقف نہیں ہوسکتا) سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم ان باتوں کود مجھتے جوعورتوں نے این (طرز زندگی میں) اب پیدا کر لی ہیں تو آپ خودان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے 'جس طِرح کہ (اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے) بنی اسرائیل کی عورتوں کو (ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے ایکے پیغیمروں کے زمانہ میں) روک دیا گیا تھا۔
میں جانے سے ایکے پیغیمروں کے زمانہ میں) روک دیا گیا تھا۔
میں جانے سے ایکے پیغیمروں کے زمانہ میں) روک دیا گیا تھا۔

تشری سیہ بات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہانے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعدا ہے زمانہ میں فرمائی تھی اور بقول حضرت شاہ ولی اللّٰہ اسی بناء پرجمہور صحابہ کی بیدائے ہوگئی تھی کہ اب عورتوں کو مسجدوں میں نہ جانا چاہئے 'بعد کے زمانوں میں ان تبدیلیوں میں جو اور ترتی ہوئی اور ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں جو بورترتی ہوئی اور ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں جو بے حساب اضافہ ہوااس کے بعدتو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کواپے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائیے۔ آمین

# الله والعالمة النبي المعربة الله المعربة المعر

مِنُ صَلُوتِكَ شَى مُ وَبَارِكُ عَلَى النِّبِي مُحَمَّدٍ حَثّى لَا يَبَقَىٰ مِنُ بَرَكَاتِكَ شَى كُو رُحَوِ النِّبِيّ حَتَى لَا يَبْقَىٰ مِنُ رَّحُتِكَ شَى كُو سَلِعُ عَلَى النِّبِي مُحَمَّدٍ حَثّى لاَ يَبْقِىٰ مِنْ سَلاَمِكَ شَيْءً

### جماعت كي اہميت

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ لَقَدُ رَأَيُتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلُوةِ إِلّامُنَافِقٌ قَدُ عَلِمَ نِفَاقُهُ اَوُ مَرِيُضٌ إِنُ كَانَ الْمَرِيُضُ لَيَمُشِى بَيُنَ رَجُلَيُنِ حَتَّى يَأْتِى الصَّلُوةَ وَقَالَ إِنَّ مَلُولًا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ إِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ إِنَّ مِنُ سُنَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُو اللّهُ عَلَيْهِ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّ

تراجیجی در مناز با جہاعت میں شریک نہ ہونے والا یا تو بس کوئی منافق ہوتا تھا جس کی منافقت ڈھکی چھی اس حال میں دیکھا ہے کہ نماز با جہاعت میں شریک نہ ہونے والا یا تو بس کوئی منافق ہوتا تھا جس کی منافقت ڈھکی چھی نہیں ہوتی تھی بلکہ عام طور سے لوگوں کواس کی منافقت کاعلم ہوتا تھا۔ یا کوئی بیچارہ مریض ہوتا تھا (جو بیاری کی مجبوری سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا) اور بعضے مریض بھی دوآ دمیوں کے سہارے چل کرآتے اور جہاعت میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دسنن ہدی 'کی تعلیم دی ہے ( یعنی دین وشریعت کی ایس بتا تھی بتیں بتلائی ہیں جن سے ہماری ہوایت و سعادت وابستہ ہے ) اورا نہی (سنن ہدی) میں سے ہا ایس مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہو جماعت سے نماز ادا کرنا۔

ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت ہے مسجد میں ادا کرنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ''سنن ہدی'' میں ہے ہے' یعنی آپ کی ان اہم دین تعلیمات میں ہے ہے۔ جن ہے امت کی ہدایت وابسۃ ہے۔ آگ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کی پابندی ترک کر کے اپ گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگنا' کی پابندی ترک کر کے اپ گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگنا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کوچھوڑ کر گمراہی اختیار کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے مریضوں کے علاوہ ہر مسلمان جماعت ہی ہے نمازادا کرتا تھااور مریضوں کے علاوہ ہر مسلمان جماعت ہی ہے نمازادا کرتا تھااور اللہ کے بعض صاحب عزیمت بند ہے تو یہاری کی حالت میں بھی دوسروں کے سہارے آگر جماعت میں شرکت کرتے تھے۔ اللہ کے بعض صاحب عزیمت بند ہے تو یہاری کی حالت میں بھی مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔ منا فقوں یہ کوئی نہ بھی فجر وعشا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔ منا فقوں یہ کوئی نہ بھی فجر وعشا

ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا یہارشاداس طرح نقل کیا گیا ہے کہانہوں نے فرمایا کہ:۔

"اے مسلمانو! اللہ نے تمہارے نبی کے لئے "سنن ہدی" مقرر فرمائی ہیں (یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جواللہ تعمالی کے مقام قرب درضا تک پہنچانے والے ہیں) اور یہ پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہی "سنن ہدی" میں سے ہورا گرتم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھتا ہے (یہاس زمانے کے کسی خاص کے طرف اشارہ تھا) تو تم اپنے پیغیرگا طریقہ چھوڑ دو گاور شخص کی طرف اشارہ تھا) تو تم اپنے پیغیرگا طریقہ چھوڑ دو گاور شحیم اپنے پیغیرگا طریقہ چھوڑ دو گاور شحیم اپنے تیزیم اللہ علیہ وائی کے اور کہا ہوایت تشریح سن جاؤ گے اور گراہی کے غارمیں جاگرو گے۔ (سیجم سلم) اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحائی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے اپنے اس ارش دیمیں فرمایا حضائی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے اپنے اس ارش دیمیں فرمایا

سے زیادہ بھاری نہیں ہے اوراگر وہ جانے کہ ان دونوں میں کیا اجرو تواب ہے اور کیا برکتیں ہیں تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے اگر چہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آ ناپڑتا۔ (یعنی اگر بالفرض کسی بیاری کی وجہ سے وہ چل کرنہ آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) کہ میرے جی میں آتا ہے کہ (کسی دن) میں موذن کو تکم دول کہ وہ جماعت کے لئے اقامت کے پھر میں کسی شخص کو تکم دول کہ وہ جماعت کے لئے اقامت کے پھر میں کسی شخص کو تکم فرمایا کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کے فتلے ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں پر (یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں) آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی کھروں سے نہیں نکلتے۔ (صحیح بخاری وصح مسلم)

تشریح .....اللہ اکبر! کتنی شخت وعید ہے اور کیے جلال اور غصہ کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو آپ کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے۔

اورای بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ای طرح کا ایک طرح کا ایک ایک ایک کا روایت سے کا ایک لرزہ خیز ارشاد حضرت اسامہ رضی الله عنه کی روایت سے

سنن ابن ماجہ میں مروی ہے' بلکہ وہ اس ہے بھی زیادہ صاف و صریح ہے۔اس کےالفاظ بیہ ہیں۔

لوگوں کو جاہئے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آئیں نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوادوں گا۔

آ میں۔ بہیں تو میں ان کے کھر وں میں آگ لوادوں گا۔

یہ جماعت چھوڑنے والے جن کے بارے میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استے سخت غصہ کا اظہار فرمایا خواہ
عقیدے کے منافق ہوں یاعمل کے منافق (لیعنی دینی اعمال میں
عقیدے کے منافق ہوں یاعمل کے منافق (لیعنی دینی اعمال میں
استی اور کوتا ہی کرنے والے) بہر حال اس وعیداور دھمکی کاتعلق
ان کے مل ''ترک جماعت' سے ہے۔ اسی بناء پر بعض ائمہ سلف
ان کے مل ''ترک جماعت' سے ہے۔ اسی بناء پر بعض ائمہ سلف
بیں کہ ہر غیر معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض
ہیں کہ ہر غیر معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض
ہے اس کو جماعت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اس طرح اس کو جماعت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اور
جماعت کا چھوڑنے والا ایک فرض عین کا تارک ہے لیکن محققین
ماحن نے ''جماعت' سے متعلق تمام احادیث کوسا منے رکھ کریہ
دائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
گہگار ہے اور مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
گہگار ہے اور مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے والہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ واللہ اعلم۔

**یا اللّٰد!** ہم سب کوحضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

### نماز بإجماعت كى فضيلت اور بركت

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلُوةَ الْفَذِ بِسَبْعِ وَّعِشُرِيُنَ دَرَجَةً

تَرْضَحُكُمْ الله عليه وسلم في الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا: باجماعت نماز پڑھنا کیلے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
(صیح بخاری وسیح مسلم)

تشریح .....جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں چیزوں
کے خواص اور اثر ات میں درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے اور
اس کی بناء پران چیزوں کی افادیت اور قدرو قیمت میں بھی فرق
ہوجا تا ہے اس طرح ہمارے اعمال میں بھی درجوں اور نمبروں کا
فرق ہوتا ہے اور اس کا صحیح اور تفصیلی علم بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی عمل کے متعلق بی فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی عمل کے متعلق بی فرماتے ہیں
کہ بید فلال عمل کے مقابلے میں استے درجہ افضل ہے تو وہ اس
انکشاف کی بناء پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس
کا بیدارشاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اسلے نماز پڑھنے کے
مقابلہ میں کا درجہ زیادہ ہے اور اس کا ثواب سے گنازیادہ ملے والا
کا بیدارشاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اسلے نماز پڑھنے کے
مقابلہ میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی اور آپ
مقابلہ میں کا درجہ زیادہ ہے اور اس کا ثواب سے گناز ہما عت ہی سے
نے اہل ایمان کو ہتلائی۔ اب صاحب ایمان کا مقام بیہ ہے کہ وہ
اس پردل سے یقین کرتے ہوئے ہروقٹ کی نماز جماعت ہی سے
بڑھنے کا اہتمام کرے۔

نماز صرف ایک عبادتی فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کی نشانی اور اسلام کا شعار بھی ہے اور اس کا ادا کرنا اسلام کا ثبوت اور اس کا حجوز نا دین ہے بے پرواہی اور اللہ ورسول سے بے مناقی کی علامت ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ نماز کی ادائیگی کا

کوئی ایبابندوبت ہوکہ ہر خص اس فریضہ کو اعلانیہ سب کے سامنے اداکرے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا نظام قائم فرمایا اور ہر مسلمان کے لئے جو بیار یا کسی دوسری وجہ سے معذور نہ ہو جماعت کا معامت کے اللہ علیہ نظام جماعت کا معامت کا خاص را ز اور اس کی خاص الخاص حکمت یہی ہے کہ اس کے فاص را ز اور اس کی خاص الخاص حکمت یہی ہے کہ اس کے ذریعہ افرادامت کاروز انہ بلکہ ہرروز پانچ مرتبہ احتساب ہوجاتا نے دریعہ افرادامت کاروز انہ بلکہ ہرروز پانچ مرتبہ احتساب ہوجاتا ہے۔ نیز تجر بہ اور مشاہدہ ہے کہ اس جماعتی نظام کے فیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پابندی سے اداکرتے ہیں جو ہمت کی کمی اور جذ ہے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر جو ہمت کی کمی اور جذ ہے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر کبھی بھی ایسی یابندی نہ کر سکتے۔

علاوہ ازیں باجماعت نماز کا بینظام بجائے خودافرادامت کے دین تعلیم وتربیت کا اورایک دوسرے کے احوال سے باخبری کا ایساغیررسمی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کا بدل سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

نیزنماز باجماعت کی وجہ سے مسجد میں عبادت وانابت اور توجہ الی اللہ و دعوات صالحہ کی جو فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پراس کے جواثر ات پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے مختلف الحال بندوں کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ سے آسانی رحمتوں کا

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کی کا رات کا کھانا (کھانے کیلئے) سامنے رکھ دیا جائے اور (دوسری طرف مسجد میں) جماعت کھڑی ہوجائے تو پہلے وہ کھانا کھالے اور جب تک اس سے فراغت نہ ہوجائے جلد بازی سے کام نہ لے۔

صحامت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے

بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے
عضر ناز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے اور نہ ایس
حالت میں جب کہ آ دمی کو پائخانے یا پیشاب کا نقاضا ہو (صحیح سلم)
حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے
عضے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنج کا
تقاضا ہوتو اس کو چاہئے کہ پہلے استنج سے فارغ ہو۔ (جامع ترمذی)
تشریح سان حدیثوں میں طوفانی ہوایا بارش یا سخت سردی

حالت میں جماعت سے غیر حاضری اور اکیلے بی نماز پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں اجازت دی گئی ہے یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں انسانوں کی حقیقی مشکلوں اور مجبور یوں کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے۔اور اس سے نماز کے خشوع خضوع کی اہمیت کا بھی بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔

كاوقات مين ياكهانے يينے اور پيشاب يا تخانے كے تقاضى كى

جوزول ہوتا ہے اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ سے (جس کی اطلاع رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی حدیثوں میں دی ہے) نماز جیسی عبادت میں فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوتی ہے بیسب اسی نظام جماعت کی برکات ہیں۔ بہرحال نظام جماعت کے انہی برکات اور اس کے اسی فتم کے مصالح اور منافع کی وجہ سے امت کے ہر شخص کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذوری نہ ہووہ نماز جماعت ہی سے ادا کرے اور جب تک امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پرای طرح عمل ہوتا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پرای طرح عمل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے اس وقت سوائے منافقوں اور معذوروں کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے کوتا ہی کومنافقت کی علامت سمجماجا تا تھا۔

### کن حالات میں مسجداور جماعت کی یا بندی ضروری نہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی اذان دی پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کے فرمایا۔ لوگو! اپنے گھروں ہی پر نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ موذن کو تھم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کردے کہ آپ لوگ ایٹے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ (صحیح بخاری وصحیح سلم)

یااللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

## فجراورعشاءكوبا جماعت يرطصنے كى ترغيب

عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصُفَ اللَّيْلِ وَمَنُ صَلَّى الصُّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيُلَ كُلَّهُ.

تر کی کہ کے خشاہ کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آ دھی رات تک قیام کیا اور جس شخص نے میں کہ نماز بھی شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آ دھی رات تک قیام کیا اور جس شخص نے میں کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ (مسلم مالک) ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کو کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آ دھی رات کے قیام کا (ثواب ملے گا) اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھا تواس کے لئے تمام رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ (ابودؤد تر ندی)

حضرت ابوہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بوجھل منافقین پر فجر اورعشاء کی نماز ہے اگر ان کوان دونوں کی فضیلت کاعلم ہوجائے تو ضروران دونوں کی جماعت میں حاضر ہوں اگر چہ گھٹنوں کے بل چل ضروران دونوں کی جماعت میں حاضر ہوں اگر چہ گھٹنوں کے بل چل کر آ نا پڑے میرا دل جا ہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں نماز کھڑی کی جائے پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کہوں اور میں خود بنفس جائے پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کہوں اور میں خود بنفس نفیس ایسے لوگوں کو اینے ساتھ کرلوں جن کے ساتھ ایندھن ہواوران کے باس جاؤں جو بلاعذر جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور جاکران کے گھروں کو جلادوں۔ (بخاری سلم)

تشریج:۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجوداس شفقت اور رحمت کے جوامت کے حال پڑھی اور کسی شخص کی ادنیٰ سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگادیۓ کو بھی آ مادہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جب فجر اور عشاء کی نماز میں کسی شخص کو حاضر نہ یاتے تو اس کے ساتھ

بدگمانی کرتے تھے۔(طبرانی وابن خزیمہ)

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه كهتے ہيں كه ايك دن بي كريم صلى الله عليه وسلم نے فجرى جميس نماز بڑھائى بھر (نماز سے فارغ جوكر) دريا فت فرمايا كيا فلال شخص موجود ہے؟ لوگوں نے كہا نہيں۔ پھر دريا فت فرمايا كيا فلال شخص حاضر ہے؟ لوگوں نے كہا نہيں ارشا دفر مايا بيد و فمازيں (عشاء اور فجر) منافقين پر بہت بھارى ہيں۔ اگران كويه معلوم ہوجا تا كه (جماعت كے ساتھ) ان نماز وں كے بڑھے ميں كتنا ثواب ہے تو زمين پر گھسٹ كر جاتے اور بہلی صف فرشتوں كی صف كی طرح جائے اور بہلی صف فرشتوں كی صف كی طرح ہے اگر تہميں اس كی فضيلت معلوم ہوجاتی تواس ميں ايك دوسرے ہے اگر تہميں اس كی فضيلت معلوم ہوجاتی تواس ميں ايك دوسرے سے سبقت كرتے اور ايك آ دى كی نماز دوسرے آ دمی كے ساتھ اور دوآ دميوں كے ساتھ نماز پڑھنا ايك آ دمی كی ساتھ نماز پڑھنے اور دوآ دميوں كے ساتھ نماز پڑھنا ايك آ دمی كے ساتھ نماز پڑھنے جائے ديادہ محبوب ہے اسی طرح جتنی بڑی جماعت ميں نماز پڑھی جائے گھر وہ الله كوزيادہ محبوب ہے فتصر جماعت ميں نماز پڑھی جائے گھر وہ الله كوزيادہ محبوب ہے فتصر جماعت سے۔

#### جماعت کی نماز بغیرعذر کے چھوڑنے پروعید

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے رایت ہے کہ نبی
کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض اذان کی آ واز سے اور
بلاکسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں
ہوتی ۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد
ہوا کہ مرض ہویا کوئی خوف ہو۔ (ابوداؤ دابن حبان ابن بلہ)

تشریج:۔ نماز کے قبول نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ اس نماز پر جوا جروثواب اورانعام حق تعالی شانه کی طرف سے ہوتاوہ نه ہوگا گوفرض ذمہ ہے اتر جائے گا اور یہی مراد ہے ان حدیثوں ہےجن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ کوئی عمل ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام وا کرام نہ ہو۔ بیامام ابوحنیفہ کے نز دیک ہے۔ ورنہ صحابہ اُور تابعین کی ایک جماعت کے نز دیک ان احادیث کی بناء پر بلاعذر جماعت کا جھوڑ ناحرام ہےاورنماز جماعت سے پڑھنافرض ہے حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔حنفیہ کے نزدیک اگر چہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہوہی جائے گا۔ (فضائل نماز) حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عنه كہتے ہیں كه میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا جس گاؤں یا جنگل میں تین آ دمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہوتو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس لئے جماعت کوضروری سمجھو بھیٹریا اکیلی بكرى كوكها جاتا ہے اور آ دميوں كا بھيٹر ياشيطان ہے۔ حضرت معاذبن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے

حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے سراسرظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کافعل جواللہ کے منادی (یعنی مؤذن) کی آواز سے اور نماز کونہ جائے۔ (البشیر والندی)

تشریح: کتنی سخت وعیداور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک
میں کہاس کی حرکت کو کا فروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتلایا
ہے کہ گویا مسلمان ہے یہ بات ہوئی نہیں سکتی روایت میں ہے
کہ آ دمی کی بد بختی اور بدنصیبی کے لئے میافی ہے کہ مؤذن کی
آ واز سنے اور نماز گونہ جائے۔

حضرت جابررضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نبی

كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله میرا گھر (مسجد ) ہے دور ہے اور آئکھوں میں بینائی بھی نہیں ہےاور(یہ بات ضرورہے) کہ میں اذان سنتا ہوں آ پ صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا اگر اذان كى آواز سنت موتو ضرور جواب دو (جماعت کے لئے معجد آؤ) اگرچے گھسٹ کریا بیفر مایا کہ گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ (احدُ أبويعليُ طبراني 'ابن حيان ) فائده: - حافظ ابوبكر بن المنذر كمت بين كه كئي صحابه رضي الله تعالی عنهم اجمعین کی روایت ہے کہ جس نے اذان سی اور بغیر کسیٰ عذر کے گھر میں ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ان میں حضرت ابن مسعودؓ اور ابومویٰ اشعریؓ کی یہی رائے ہے امام احمد بن حنبل ابوثور اورعطاء كى رائے بيہ ہے كہ جماعت كى نماز فرض ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بغیر کئی عذر کے جو جماعت کی نماز میں شریک ہوسکتا ہواس کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی جاسکتی ۔ ہاں عذر ہوتو گنجائش ہے۔علامہ خطائی ابن ام مکتوم کی اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے اور اگر صرف مستحب ہی ہوتا تو ابن ام مکتوم کی طرح کمزوروں اور ضرورت مندوں کو ضرور رخصت دی جاتی۔ امام اوزاعیؓ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کی نماز حجموڑ نے میں والد کی اطاعت بھی جائز نہیں۔

## صفوں کوسیدھااور مکمل کرنے کی تا کید

عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّ وُاصُفُو فَكُمُ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصُّفُو فِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةَ.

نَتَنْ ﷺ کُورِ الله عند الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگو! نماز میں صفول کو برابر کیا کرو کیونکہ صفول کوسید ھااور برابر کرنا نمازا چھی طرح ادا کرنے کا جزوے۔ (صحیح بخاری وسیح سلم)

> تشرتے ..... مطلب یہ ہے کہ ''اقامت صلوٰۃ''جس کا قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا گیا ہے اور جومسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے اس کی کامل ادائیگی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سیدھی اور برابر ہوں۔

> سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے و تبیلے دائیں جانب رخ کر کے لوگوں سے فرماتے کہ:۔ برابر برابر ہوجاؤ اور صفول کوسیدھا کرو۔ پھراسی طرح بائیں جانب رخ کر کے ارشاد فرماتے کہ برابر برابر ہوجاؤ اور صفوں کوسیدھا کرو۔ اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم خصوصاً نماز کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم خصوصاً نماز کے لئے کھڑے ہوئے و بیشتر بیتا کید فرماتے تھے۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز میں (بعنی نماز کے لئے جماعت کھڑے ہونے کے وفت ) ہمیں برابر کرنے کے لئے ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ چھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر برابر ہوجا و اور مختلف (بعنی آگے بیچھے) نہ ہو کہ خدانخواستہ اس کی سزامیں تمہارے دل باہم مختلف ہو جا کیں۔ (اور فرماتے تھے کہ) تم

میں سے جو دانش مند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب ہوں ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا نمبراس صفت میں ان کے قریب ہو اوران کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان سے قریب ہو۔ (سمجھ سلم) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستورتھا کہ جب ہم کونماز پڑھانے کے لئے کھڑ ہے ہوتے تو پہلے آپ ہماری صفوں کو برابر فرماتے اور جب ہماری صفوں کو برابر فرماتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفیں درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو آپ تکبیر کہتے اور جب ہماری صفی درست اور برابر ہوجا تیں تو تو ہماری صفیت درست اور جب ہماری صفیت درست اور برابر ہوجا تیں تو تو ہماری صفیت درست اور برابر ہماری صفیت درست اور برابر ہوجا تیں تو تو ہماری صفیت درست اور برابر ہماری صفیت درست اور برابر ہماری صفیت درست اور برابر ہماری صفیت درست ہماری صفیت درست اور برابر ہماری صفیت درست ہماری صفیت ہماری صفیت درست ہماری صفیت درست ہماری صفیت ہماری

تبلی اگل صفیں مکمل کی جائیں

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ والیہ علیہ کے فرمایا لوگو پہلے اگلی صف بوری کیا کرو پھراس کے قریب والی تاکہ جو کمی کسرر ہے وہ آخری ہی صف میں رہے۔ (سنن ابی داؤد) تشریح مسلب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ آ گے والی صف بوری کر لینے کے بعد بیچھے والی صف میں کھڑے ہوں اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ باتی صف میں کھڑے ہوں اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ باتی رہے بیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اگلی صف میں جگہ باتی ہوں گارہ جو کمی رہے گی وہ سب سے آخری صف میں رہے گی۔

باالله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائیے۔ آمین

## صف میں دائیں طرف کھڑے ہونیکی فضیلت

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَآ ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

تَرْجَيَجَكِيْ أَنْ حَضِرت عَا نَشْدِ صَى اللّه عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ اللّه تعالی رحمت نازل فر ما تا ہے اور فرشتے دعاء مغفرت کرتے ہیں صفوں کے دا ہے حصوں پر۔ (ابوداؤ دُابن ماجه)

تشریخ: اس مدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جس طرح صفول کے درمیان آپس میں مختلف درجات ہیں ای طرح ایک صفول کے درمیان آپ میں مختلف درجات ہیں بھی باہمی فرق ہے۔اول صف کے مختلف حصول کے درجات میں بھی باہمی فرق ہے۔اول درجہ توامام کے بالکل بیچھے جھے کا ہے۔

دوسرا درجہ صف کے داہنے حصہ کا ہا اس لئے علماء نے

اکھا ہے کہ صف میں شریک ہوتے وقت دیکھ لینا چاہئے کہ اگر
صف کا داہنا حصہ بائیں حصہ کے مقابلہ میں کم ہے یا برابر ہوتو
دائیں طرف کھڑا ہونا چاہئے اور اگر بائیں طرف کم آدی ہیں تو
پھر بائیں طرف ہی کھڑا ہونا چاہئے۔

تیسرادرجہ صف کے بائیں حصد کا ہے۔ لیکن اگر صف کا بیہ حصہ خالی رہ جائے تو اس کی فضیلت دا ہے سے زیادہ ہوجاتی ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ مسجد کا بایاں حصہ (لوگوں کے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے) ہے کار ہوکررہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جومجد کا بایاں حصہ آ بادکرے گا اسے دوگنا اجر ملے گا۔

دوگنا اجر ملنے کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ ایک تو صف کی کی کو پورا کرنے کا دوسرے صف کی پھیل کی خاطر دائیں طرف کے اجرکو قربان کرنے کا۔

گویا تواب اصل کے اعتبار سے دائیں جانب کا بی زیادہ ہے لیکن جب بائیں طرف کم لوگ رہ جائیں تو اس وقت بائیں طرف کا تواب زیادہ ہوجائے گا۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات میں دائیں بائیں سے امام کا دائیں بائیں بی مراد ہے نہ کہ مجد کا۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم اس بات کو پہند کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دائیں طرف (کھڑے ہوں) میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو ہماری طرف (دا ہنی طرف) چبرہ مبارک کرکے بید عاپڑھتے سنا طرف (دا ہنی طرف) چبرہ مبارک کرکے بید عاپڑھتے سنا کر آپ قینی عَذَا بَکَ یَوُمَ تُبُعَثُ عِبَادَکَ"

(اے الله جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گااس دن تو اپنے عذا ہے ہے کھو کو بچا) (مسلم)

صفول کوملانے اوران میں خالی جگہ پرکرنیکی ترغیب حضورت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جوصفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جوصفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے ہیں کرتے ہی

ابن ماجه کی روایت میں بیجی ہے کہ جو (صف میں) کسی خالی

جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسلسل (ایک عرصہ تک) صف اول سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں حتی کہ اللہ تعالی ان کو

#### صف اول کی فضیلت

جہنم کامستحق کر کے پیچھے ہی کردیتا ہے۔ (ابوداؤ ڈابن خزیمہ ابن حبان)

حضرت ابواما مدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں۔ پہلی صف کے لئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دوسری کے لئے بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھرعرض کیا گیا اور دوسری صف کے لئے بھی ؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی۔ یعنی فرمایا کہ:۔اللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا فرمایا کہ:۔اللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا فیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ فرمایا کہ:۔اللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا فیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ مرتبہ بھی وہی پہلی بات دہرا دی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے۔اُن فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے۔اُن فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے۔اُن

لوگوں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دوسری صف کیلئے بھی؟ تو اس چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور دوسری صف والوں کے لئے بھی (سندامہ)

تشریح سال حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فان الرحمت اور فرشتوں کی دعار حمت کے خصوصی مستحق اگلی صف دالے ہی ہوتے ہیں دوسری صف والے بھی اس سعادت میں اگر چہ شریک ہیں تبہت ہجھے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ پہلی اور دوسری صف میں بظاہر فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں بہت فاصلہ ہے اس لئے اللہ کی رحمت کے طالب کو چاہیے کہ وہ حتی الوسع پہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جس کا ذریعہ یہی ہوسکتا ہے کہ مجد میں اول کی کوشش کرے۔ جس کا ذریعہ یہی ہوسکتا ہے کہ مجد میں اول علیہ وسکتا ہے کہ مجد میں اول علیہ وسکتا ہے کہ محد میں اول علیہ وسکتا ہے کہ محد میں اول علیہ وسکتا ہے کہ محد میں اول دوت میں ہونے جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلی ہیں ہو میں ہوں ہوں کہ دور ما یا کہ نے در ما یا کہ نے۔

''اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا گیا اجر و تواب ہے اوراس پر کیا صلہ ملنے والا ہے تو لوگوں میں اس کے لئے ایسی دوڑ اور کشکش ہو کہ قرعہ اندازی ہے فیصلہ کرنا پڑے۔'' (بخاری وسلم) اللہ تعالی ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے آمین۔

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پرایئے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### باجماعت نمازكے چنداحكام

عَنُ اَبِى هُوَيُوَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّالُخَلَلَ

تَرْتِی کُیْ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لوگو! امام کواپنے وسط میں لو( یعنی اس طرح صف بناؤ کہ امام تمہارے درمیان میں ہو) اورصفوں میں جوخلاء ہواس کو پرکرو۔ (سنن ابی داؤد)

تشری صف کے پیچھا کیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے
میں چونکہ جماعت اوراجتاعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی اس
لئے شریعت میں بیاس قدر مکروہ اور ناپیندیدہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خض کو نماز دوبارہ اداکرنے کا حکم دیا۔
مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہو
دا آگے کی صف بالکل مجرچی ہواور اس کے ساتھ کھڑا ہونے
والا کوئی دوسرا نمازی موجود نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ آگے کی صف
میں ہے کئی جانے والے کو چیچے ہٹا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لئے
میں سے کئی جانے والے کو چیچے ہٹا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لئے
بھر طیکہ بیامید ہوکہ وہ آسانی سے چیچے ہٹ آئے گا اور اگر ایسا
کوئی آدمی اگلی صف میں نہ ہوتو کھر مجبوراً پیچھے اکیلا ہی کھڑا ہو
جائے اور اس صورت میں عند اللہ شخص معذور ہوگا۔

#### امامت کی ترتیب

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی امامت وہ مخص کرے جوان میں سب سے زیادہ کتاب الله کا پڑھنے والا ہؤاور اگراس میں سب یکسال ہول تو پھروہ آ دمی امامت کرے جوسنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول تو ہ مس نے پہلے ہجرت کی ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول جس نے پہلے ہجرت کی ہواورا گر ہجرت میں بھی سب برابر ہول جس نے پہلے ہجرت کی ہواورا گر ہجرت میں بھی سب برابر ہول (یعنی سب کا زمانہ ہجرت ایک ہی ہو) تو پھروہ شخص امامت کرے (یعنی سب کا زمانہ ہجرت ایک ہی ہو) تو پھروہ شخص امامت کرے

جب ایک یادومقتدی ہوں تو نس طرح کھڑ ہے ہوں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ (ایک دفعہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ (بینی

آپ نے نماز شروع فرمائی) اسنے میں میں آگیا اور (نیت کر

کے) آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ نے میرا ہاتھ

بکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کے اپنی دائیں جانب

کھڑا کرلیا۔ پھراتنے میں جبار بن صخر آگئے وہ نیت کر کے آپ

کھڑا کرلیا۔ پھراتنے میں جبار بن صخر آگئے وہ نیت کر کے آپ

ہاتھ بکڑکے پیچھے کی جانب کردیا اور پیچھے کھڑا کرلیا۔ (سیچ سلم)

نشر کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف نشر کے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف نشر کے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف نشر کے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف ناکہ مقتدی ہوتو اس کو امام کی دائی جانب کھڑا ہوجائے تو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا جائے۔

آگے اور الن دونوں کوصف بنا کر پیچھے کھڑا ہونا چاہئے۔

صف کے پیچھے اسکیلے کھڑ ہے ہونے کی ممانعت حضرت وابعة بن معبدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ (منداحہ' جامع زندی)

جوعمر کے لحاظ سے برا ہواور کوئی آ دی دوسرے آ دی کے حلقہ سیادت وحکومت میں اس کا امام نہ ہے اور اس کے گھر میں اس کے بیضے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیرنہ بیٹھے۔(سیج سلم) تشريح ....حديث كلفظ اقرأهم لكتاب الله كا لفظی ترجمہ وہی ہے جو یہاں کیا گیا ہے۔ یعنی "کتاب الله کا زیادہ پڑھنے والا' لیکن اس کا مطلب نہ تو صرف حفظ قرآن ہے اور نمحض کثرت تلاوت بلکهاس سے مراد ہے حفظ قرآن کے ساتھ اس کا خاص علم اور اس کے ساتھ خاص شغف۔عہد نبوی صلی الله علیه وسلم میں جولوگ قاری کہلاتے تھے ان کا یہی امتیاز تھا۔اس بناء يرحديث كا مطلب بيہ ہوگا كه نمازكي امامت كے لئے زیادہ اہل اورموز وں و محض ہے جو کتاب اللہ کے علم اوراس کے ساتھ شغف وتعلق میں دوسروں پر فائق ہواور ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں یہی سب سے بڑا دینی امتیاز اور فضیلت کا معیار تھا اور جس كاس سعادت ميں جس قدر زيادہ حصه تفاوہ اى قدر رسول الته صلى الته عليه وسلم كي خاص وراثت وامانت كا حامل اورامين تفا\_ اس کے بعدسنت وشریعت کاعلم فضیلت کا دوسرامعیارتھا۔ (اور پیہ دونوں علم یعنی علم قرآن اور علم سنت جس کے پاس بھی تھے عمل

کے ساتھ تھے۔ علم بلامل کا وہاں وجود ہی نہیں تھا) فضیلت کا تیسرامعیار عہد نبوت کے اس خاص ماحول میں ہجرت میں سبقت تھی' اس لئے اس حدیث میں تیسر نے نمبر پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ لیکن بعد میں یہ چیز باقی نہیں رہی اس

وفوقیت کوتر جیچ کا تیسرامعیار قرار دیا ہے جو بالکل بجاہے۔ ترجیچ کا چوتھامعیاراس صدیث میں عمر میں بزرگی کوقر ار دیا گیا ہے اور فر مایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ بالا تین معیاروں کے لحاظ سے کوئی فائق اور قابل ترجیج نہ ہوتو پھر جو کوئی عمر میں بڑا اور بزرگ ہووہ امامت کرے۔

لئے فقہائے کرام نے اس کی جگہ صلاح وتفوی میں فضیلت

ررت ، دوه ، به ست رسے۔

صدیث کے آخر میں دوہدایتیں اور بھی دی گئی ہیں ایک بیا کہ

جب کوئی آ دی کسی دوہر ہے خص کی امامت وسیادت کے حلقہ میں

جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کرنماز

پڑھے (ہاں اگر دہ شخص خود ہی اصرار کرے تو دوسری بات ہے)

اور دوسری بیا کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو

اکسی خاص جگہ پرنہ بیٹھے ہاں اگر وہ خود بٹھائے تو کوئی مضا اُقتہ نہیں

ہے۔ان دونوں ہدایتوں کی حکمت و مصلحت بالکل ظاہر ہے۔

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق ورست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

یا اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین



امام كيلئة مدايات

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوا اَئِمَّتَكُمُ خِيَارَكُمُ فَاِنَّهُمُ وَفَدُكُمُ فِيْمَا بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبِّكُمُ.

تَرْجَحَكُمُ الله علیه و عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم میں جواچھے اور بہتر ہوں ان کواپناا مام بناؤ 'کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ (دارقطنی بیبق)

عظیم منصب کے لئے زیادہ اہل اور موزوں ہو۔جس کی ترتیب گذشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔

#### مقتذبون كى رعايت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی لوگوں کا اما م بن کرنماز پڑھائے تو چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے (یعنی زیادہ لمبی نہ ہو کے ہیں اور کمزور بھی اور نہ ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوٹ سے بھی (جن کے لئے طویل نماز باعث تکلیف ہو تی ہوتو جتنی اور جب تم میں سے کی کوبس اپنی نماز اسلیے پڑھنی ہوتو جتنی اور جب تم میں سے کی کوبس اپنی نماز اسلیے پڑھنی ہوتو جتنی جا ہے ہیں پڑھے۔

تشری سید استها به کرام جوای قبیله یامحله کی مجدول میں نماز پڑھاتے تھے اپ عبادتی ذوق وشوق میں بہت لمی نماز پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے بعض بھاریا کمزور یا بوڑھے یا تھے ہارے مقتدیوں کو بھی بھی بڑی تکلیف پہنچ جاتی تھی اس فلطی کی اصلاح کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پراس طرح کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا منشاءاس سے یہ تھا کہ امام کو چاہئے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں مقا کہ امام کو چاہئے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں محقی کوئی بھاریا کم زور یا بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے نماز زیادہ طویل نہ پڑھائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اور ہروقت کی نماز

تشریح .... یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے خود جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لئے اپنے میں سے بہترین آ دمی کونتخب کرے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب تك اس دنيا ميں رونق افروز رہے خودا مامت فرماتے رہے اور مرض وفات ميں جب معذور ہو گئے تو علم وعمل كے لحاظ ہے امت كے افضل ترين فرد حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كوامامت كے لئے نامزداور مامور فرمایا۔

پچھلے سبق میں حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں حضرت امامت کی جوتفصیل ترتیب بیان فرمائی گئی ہے اس کا منشاء بھی دراصل یہی ہے کہ جماعت میں جو شخص سب سے بہتر اور افضل ہواس کوامام بنایا جائے۔

دین کے تمام اعمال میں سب سے اہم اور مقدم نماز ہے اور دین کے نظام میں اس کا درجہ اور مقام گویا وہی ہے جوجسم انسانی میں دل کا ہے اس لئے اس کی امامت بہت بڑا دینی منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی نیابت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جوموجودہ نمازیوں میں کی بہ نسبت اس میں بس چھوٹی سے چھوٹی سور تیں ہی پڑھی جائیں اور رکوع سجدہ میں تین دفعہ سے زیادہ شہیج بھی نہ پڑھی جائے۔خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معتدل نماز پڑھاتے تھے وہی امت کے لئے اس بارے میں اصل معیار اور نمونہ ہے اور اس کی روشی میں ان ہدایات کا مطلب سمجھنا جائے۔

لازم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی اور حاجت والے بھی۔ (صحیح بخاری دسیج مسلم)

تشری سیسی می طویل جمانی کی طویل نماز پڑھانے کا واقعہ اس صدیث میں مذکور ہوئی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بھی مروی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ عام طور سے نماز عشاء دیر کر کے پڑھتے تھے ایک دن حسب معمول نماز دیر سے شروع کی اور اس میں سور ہُ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتد یوں میں سے ایک صاحب نے (جو بچارے دن جرکے تھے ہارے تھے) نیت صاحب نے (جو بچارے دن جرکے تھے ہارے تھے) نیت اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا (اے معاذ! کیاتم لوگوں کے لئے باعث فتنہ بننا وار نے ہواوران کو فتنہ میں مبتلا کرنا چا ہے ہو) آ گے اسی صدیث میں ہے کہ آپ نے اس صفر مایا کہ:۔

والشمس وضخها اور والليل اذا يغشى اور والليل اذا يغشى اور والضحى والليل اذا سجى اور سبح اسم ربك الاعلى يسورتين يرها كرور (بخارى وسلم)

یااللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علما جق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

صَلاةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ أَدَاءً

### مقتذ بول كوبدايت

> تشریح ....مطلب میہ کے کماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کوامام کے پیچھے رہنا چاہئے کسی چیز میں بھی اس پر سبقت نہیں کرنی چاہئے۔

> حفرت ابوہریہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیاہے کہ جو خص امام سے پہلے رکوع یا ہجدے سے سراٹھا تا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے ایسا کراتا ہے۔ (مند برار) حضرت ابو ہریہ ہی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو خص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سراٹھا تا ہے اس کو ڈرنا چا ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کی طرح نہ کر دیا جائے۔ اَعَاذَا اللّٰهُ مِنُ ذٰلِکُ (بخاری وسلم)

حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے آئے اور امام کسی حال میں ہو (یعنی قیام یار کوع یا سجدہ وغیرہ میں ہو) تو آنے والے کوچاہئے کہ جو امام کررہا ہووہی کرے۔
امام کررہا ہووہی کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم نماز کوآ و اور ہم سجد ے میں ہوں تو تم سجد ہے میں ہوں تو تم سجد ہے میں شریک ہوجا و اور اس کو پچھ شارنہ کرو اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس نے نماز ( یعنی نماز کی وہ رکعت ) پالی۔ (سنن ابی داؤد)

تشریخ .....مطلب بیہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے تو رکعت کی شرکت کے قائم مقام ہے اور اگر صرف سجدے میں شرکت ہو سکے تو اگر چہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کا بھی پورا ثواب یقینا عطا فرما ئیں گے لیکن بیہ سجدہ رکعت کے قائم مقام نہ ہوگا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کیفیت نماز
حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ
رسول الله علیه وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے سے
اور قر اُت کا آغاز الحصد لله دب العالمین ہے کرتے سے
اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سرمبارک کونہ تو او پر کی جانب
اٹھاتے اور نہ نیچ کی جانب جھکاتے ' بلکہ درمیانی حالت میں
رکھتے تھے۔ (یعنی بالکل کمر کے متوازی) اور جب رکوع سے سر
مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ
مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ

سید هے کھڑے نہ ہوجائے اور جب بجدے سے سرمبارک اٹھاتے توجب تک بالکل سید هے نہ بیٹھ جاتے دوسر الجدہ بیل فرماتے اور ہر دورکعت پرالتحیات پڑھے تھے اور اس وقت اپنیا ئیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور دا ہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور "عقبة الشیطان" (یعنی شیطان کی طرح) بیٹھنے سے منع فرماتے تھے اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آ دی (سجدہ میں) اپنی بازو (یعنی کلائیاں کہنوں تک) زمین پررکھے جس طرح کہ درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں اور آپ السلام علیہ کم کلائیاں زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں اور آپ السلام علیہ کم ورحمة الله کہدے نمازختم فرماتے تھے۔ (سیج سلم)

تشریح بین اور با کا ایس کے قیام و تعود کروع و جود کی وہ شکلیں مقرر کی گئی ہیں جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور کمل ترین تصویر ہیں اور ان عبادت اور بندگی کی بہترین اور کمل ترین تصویر ہیں اور ان نامناسب شکلوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے جن میں تکبریا ہے پروائی یا بدمنظری کی شان ہویا کسی بدفطرت مخلوق میں تکبریا ہے پروائی یا بدمنظری کی شان ہویا کسی بدفطرت مخلوق کی ہیئت سے مشابہت ہو۔ اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سجدے میں آ دمی کلائیاں زمین پراس طرح بچھادے جس طرح کتے اور بھیڑ ہے کلائیاں زمین پراس طرح بچھادے جس طرح کتے اور بھیڑ ہے وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں اور اس اصول کے تحت آ پ نے اس طرح بیٹھتے ہیں اور اس اصول کے تحت آ پ نے اس طرح بیٹھتے ہیں اور اس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عے قبہ اس طرح بیٹھتے سے بھی منع فرمایا جس کواس صدیث میں "عہوں کواس صدیث میں "عہوں کواس صدیث میں "عہوں کواس کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

الشيطان "اورايك دوسرى حديث مين "اقعاء الكلب" فرمايا كيا ہے۔فقہاء نے اس كى تشریح میں فرمایا ہے كہاں ہے مراد دونوں پاؤں پنجوں كے بل كھڑ ہے كر كان كى اير يوں پر بيٹھنا ہے۔اور چونكہاس طریقے میں پچھ تكبراورجلد بازى كى شان ہے اور اس شكل میں صرف گھٹے اور پنج ہى زمین سے لگتے ہیں نیز کتے ہیں نیز کتے ہمیں سرک کتے ہیں اس کے نہوز میں اس طرح ایر یوں پر بیٹھتے ہیں اس کے نماز میں اس طرح بیٹھنے ہیں اس کے نماز میں اس طرح بیٹھنے ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ یہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آ دمی ایسا کر ہے۔ اگر بالفرض کسی کو کوئی خاص مجبوری ہوتو وہ معذور ہے اور اس طرح بیٹھنا اس کے حق میں بلاکراہت جائز ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کے پاؤں میں کچھ نکلیف رہتی تھی جس کی وجہ ہے وہ بطریق مسنون نہیں بیڑھ سکتے تھے اس لئے بھی بھی اس طرح بھی بیڑھ جاتے تھے۔

بہرحال اگر کوئی معذور ہوتو وہ اس طرح بھی بیٹے سکتا ہے ورنہ عام حالات میں اور بلا عذر نماز میں اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے۔

> یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مایئے۔

> یا اللد! ہم سب کواپے عقا کہ عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پرایئے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

#### فَجِراورعصركا بِتمام كَى ترْغيبِ عَنُ اَبِيُ مُوسِٰى دَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابِي مُوسَى رَضِي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صَلَى ا قَالَ مَنُ صَلَّى الْبَرُ دَيُنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

تَرْتِی کُی الله علی الله عنه سے روایت کے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے دو مصندی ( یعنی فجر اور عصر ) نماز وں کا اہتمام کرلیاوہ جنت میں ( گویا) داخل ہوگیا (ہناری دسلم)

حضرت الوز ہیرہ عمارہ بن رویبدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ خض ہرگر جہنم
میں داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب
ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ یعنی فجرا ورعصر (ملم)
ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ یعنی فجرا ورعصر کا اللہ اللہ کی آئی ہے لیکن فجر اورعصر کے خاص طور پر اہتمام کی ترغیب
آئی ہے اس لئے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں نیند کے غلبہ کی وجہ
آئی ہے اس لئے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں نیند کے غلبہ کی وجہ
اگی ہوجاتی ہوجاتی ہے اورعصر کا وقت د نیوی و کا روباری
کاموں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے جماعت کی نماز
نکل جاتی ہے یا ایک دورکعت نکل جاتی ہیں۔ جو فجر اورعصر کی
نماز وں کا اہتمام کرتا ہوگا یقیناً بقیہ تین نماز وں کا ادا کرنا اس کے

حضرت ابوبھرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمص (ایک راستہ کا نام ہے) میں عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا 'یہ نماز تم سے پہلی امت کو بھی دی گئی تھی (لیکن) انہوں نے اس کوضائع کر دیا اور جو شخص اس کی پابندی کرے گا ہے دو ہراا جرملے گا۔ (مسلم ونسائی) تشریح ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی احادیث ہیں جن تشریح ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی احادیث ہیں جن میں فجر اور عصر کی نماز کے خصوصی اہتمام کی ترغیب ہے ایک

روایت میں ہے کہ جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے اس پرمصنف نے ایک قصہ لکھا ہے کہ جاج بی بن یوسف ثقفی نے سالم بن عبداللہ کوکسی شخص کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ اس کوسالم نے کہا کیا ہب کی نماز پڑھی تھی ؟ اس شخص نے کہا جی ہاں! اس کو سالم نے کہا کہ چلے جاؤ اس پر جاج نے نے سالم سے بوچھا اس کو قبل کرنے ہے کہ کوکس چیز نے روکا؟ سالم نے کہا میرے واللہ نے یہ حکو بتلائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکو بتلائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگو یہ بات نا گوار ہوئی کہ میں ایسے شخص کوئل کردوں رہے گا۔ جھے کو یہ بات نا گوار ہوئی کہ میں ایسے شخص کوئل کردوں جس کو اللہ نے بناہ دی ہے۔ جاج نے نے دختر ت ابن عمر رضی اللہ جس کو اللہ نے بناہ دی ہے۔ جاج نے نے بیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہا ہے بوچھا کیا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہا ہے بوچھا کیا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہا ہے بوچھا کیا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہا ہے نہ چھی ؟ انہوں نے ارشاد فر مایا جی ہاں!

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز
جماعت کے ساتھ پڑھی پھر جیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ
سورج نکل آیا پھرد ورکعت نماز پڑھی تو اس کا ثو اب ایک جج اور
ایک عمرہ کے برابر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمات
ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیھی فرمایا کہ پوراپورا (یعنی

كامل ايك حج اورايك عمره كاثواب ملےگا۔) (زندی)

اللہ علیہ اورایک مرہ ہوا ہوا ہے۔ اور ایک محلی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کروں اور (ای طرح) عصر سے لے کرسورج ڈو بے تک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کروں ۔ اور اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کروں ۔ اور ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان غلاموں میں ایک روایت میں ایک جو میں ایک دخضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک

جماعت کے ساتھ میے کی نماز کے بعد سے سورج نگلنے تک ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک الی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔

تشریخ:۔احادیث مبارکہ میں کثرت سے عصر اور فجر کے بعد اللہ کے مشائخ وعلماء کا بعد اللہ کے دکر کے فضائل واردہ وئے ہیں اس لئے مشائخ وعلماء کا ان دو وقتوں میں خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرنے کا معمول رہا ہے بالحضوص فجر کے بعد فقہاء بھی اہتمام فرماتے ہیں مدونہ کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آ فتاب تک ہا تیں کرنا مکروہ ہے اور حنفیہ میں سے صاحب طلوع آ فتاب تک ہا تیں کرنا مکروہ ہے اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت ہا تیں کرنا مکروہ کھا ہے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطا فرما ہے۔ آمین



كَمَا اَمَرُتَنَا اَنُ نُصَلِي عَلَيْهِ وَصَلِ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيُ اَنُ يُصَلَّى عَلَيْهُ

# ایک کے بعدد وسری نماز کے انتظار کی ترغیب

عَنُ أَبِي هُورَيُورَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَالَ: لَا يَزَالُ اَحَدُكُمُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنُ يَنُقَلِبَ إلى اَهُلِهِ إلَّا الصَّلاةُ وَحَبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنُ يَنُقَلِبَ إلى اَهُلِهِ إلَّا الصَّلاةُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّه

بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے تم میں سے جوکوئی فی نماز کی وجہ ہی سے رکا ہوا ہے تو وہ نماز ہی میں ہے اور فرشتے اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ نماز کی جگہ سے نہ اٹھ جائے یا اس کا وضونہ ٹوٹ جائے۔

تشریخ:۔ایک شخص نماز کے لئے مسجد میں آیا اور نماز میں ابھی در ہے اور یہ انظار میں بیٹھ گیا تو چونکہ اس کے یہاں کھہرے رہنے کی وجہ صرف نماز ہے اس لئے اس کے انظار کا اجربھی وہی ہے جونماز پڑھنے کا ہے۔

ای طرح ایک شخص نماز پڑھ چکا اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹیا ہوا ہے تو ان دونمازوں کا پورا وقفہ اجر و تواب میں نماز ہی کے برابر ہے۔اگر ایک نماز کے بعد اپنے کام میں بھی مشغول ہو گیا اور دل میں نماز کا خیال لگار ہا تب بھی یہ نماز کے انتظار ہی میں شار ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز رات کے ایک حصہ تک موخر فرمائی پھر نماز کے بعد نمازیوں کی طرف چہرہ مبارک کر کے ارشاد فرمایا۔لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور تم جب تک نماز کا انتظار

کرتے رہے نماز میں رہے۔ (یعنی نماز کا تواب ماتار ہا) (بخاری)
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیآ یت۔ تتجافی
جنوبھم عن المصاجع (جس کا ترجمہ بیہ کہ ان کے پہلو
خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں) اس نماز کے انظار کے
بارے میں اتری جس کوعتمہ یعنی عشاء کی نماز کہاجا تا ہے۔ (تندی)
تشریخ: مطلب بیہ ہے کہ بیآ یت ان ہی لوگوں کے
بارے میں اتری جوعشاء کی نماز کا انظار باوجود نیند کے غلبہ کے
بارے میں اتری جوعشاء کی نماز کا انظار باوجود نیند کے غلبہ کے
کرتے رہتے ہیں اور سونے کے لئے اپنے بستر پراس وقت
کرنے رہتے ہیں اور سونے کے لئے اپنے بستر پراس وقت
کرنے رہتے ہیں اور سونے کے عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ہم نے بیچھے مغرب کی نماز اوا کی رنماز کے بعد) کچھلوگ تو چلے گئے اور کچھلوگ (مسجدہی میں) بیٹھے رہ گئے۔ استے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بردی تیزی ہے تشریف لائے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس کھولا ہوا تھا اور رہیا تہدند) گھٹنوں ہے ہٹ رہا تھا (جس کو سمیٹ کرآپ نے پکڑ رہیا تھا) آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ ' منہمارے رب نے ابھی ابھی آ سانوں کے درواز ول میں سے تہمارے رب نے ابھی ابھی آ سانوں کے درواز ول میں سے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تمہارا

تذکرہ کررہا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو! ایک فریضہ اداکر کے دوسرے کے انتظار میں ہیں۔(ابن اجه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑ االلہ کی راہ میں انتہائی د بلا ہو چکا ہواوروہ بڑے جہاد میں ہو۔ (احر طبرانی) داؤد بن صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسلمہ نے فر مایا اے

بھتے جانے ہوکہ آ بت اصبر و او صابر و او رابطو ا (جس کا ترجمہ بیہ ہے خود صبر کرواور مقابلہ میں مضبوط رہواور لگے رہو ) کس بارے میں اتری؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا! تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہر رہو ہوئی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی غزوہ ایسانہیں ہوا جس میں رباط (یعنی سرحد کی حفاظت ہوئی ہو) لیکن (اس سے مراد) ایک نماز کے بعدد وسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ (ماکم)

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله المنفعد الفقدَب عِنْدِك يَوْمَ الْقِسَامَةِ وَالْفِيامَةِ وَالْفِسَامَةِ الْفُعَدَ الْفَقَدَ بَ عِنْدِك يَوْمَ الْقِسَامَةِ

الله مَحْمَدُ فَكُورُ فَكُونُ فَكُورُ فَالْمُعُولُ فَكُورُ فَالْمُعُمُ فَلَا فَكُورُ فَالْمُعُولُ فَالْمُؤْمِ فَلَا فَكُورُ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَلِي فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَلَا فَكُورُ فَالْمُؤْمِ فَلَا فَكُولُ فَالْمُؤْمِ فَا

### فجرعصراورمغرب كے بعد مختلف اذ كار كى ترغيب

عَنُ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَالَ فِي دُبُو صَلَاقِ الْفَجُو وَهُو قَان رِجُلَيْهِ قَبْلَ اَنُ يَتَكَلَّمَ: لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يَحْسِي وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُو مَوَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشُو حَسَنَاتٍ وَمَحَاعَنهُ عَشُو مَوَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشُو حَسَنَاتٍ وَمَحَاعَنهُ عَشُو مَوَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشُو حَرُو مِن كُلِّ مَكُووهِ وَ عَشُو سَيِّنَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشُو دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمُهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرُو مِن كُلِّ مَكُووهٍ وَ عَشُو مَن الشَّيْطَانِ وَلَمُ يَنبُغِ لِذَنْ اللهُ يَعَلَىٰ عَمُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وحده بَرَحْصُ مِن الشَّيْطَانِ وَلَمُ يَنبُغِ لِذَنْ اللهُ عَنْدِ حَرَالِاللهُ الا الله وحده بَرَحْصُ مِن كَامُ اللهُ عَلَى اللهُ وحده بَرَحْصُ مِن كَن مُمازَكِ بعداى المنك وله الحمد يعيى ويعيت وهو على كل شيئ قدير (الله الله وحده بَي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وحده بَي مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلك وله الحمد يعيى ويعيت وهو على كل شيئ قدير (الله كَسُواكُونَى معود مُنِي وَات اورصَفَات عِن الكَالِ مَه وَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

تشری نسائی کی روایت میں یہ حیسی و یمیت کے بعد بیدہ المحیر کا بھی اضافہ ہے اوراس میں اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ ہر بار پڑھنے پرایک مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور نسائی میں حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جواس دعاء کوعصر کے بعد پڑھے تو اس کورات بھی وہی ملے گا جودن میں ملتا ہے۔

حفرت حارث بن مسلم تمیمی رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا دفر مایا 'جب صبح کی نماز پڑھ چکوتو بات کرنے سے پہلے سات بارید دعا پڑھو۔ السلھ محمد نسی مسن الناد (اے الله مجھ کوجہنم کی آگ ہے بچا) اگر ای دن تمہاراا نقال ہوگیا تو اللہ تعالی تمہارے لئے جہنم سے پناہ لکھ دے گا۔ اور (ای طرح) مغرب کے بعد کسی سے بناہ کرنے سے پہلے سات بارید دعا پڑھ لوا گراس رات موت آگئ

تواللدتعالية كوجهم سے يناه دےدےگا۔ (نائي ابوداؤد)

### نماز میں قر اُت قر آ ن

عَنُ آبِ مُ هُورَيُوهَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلُوةَ إِلَّا بِقَراءَةٍ قَالَ اَبُو هُورَيُرَةً فَمَا اَعُلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَنَاهُ وَمَا اَحُفَاهُ اَحُفَيْنَاهُ لَكُمُ هُورَيُورَةً فَمَا اَعُلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَنَاهُ وَمَا اَحُفَاهُ اَحُفَيْنَاهُ لَكُمُ شَرَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَنُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَا عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُواللهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

تشری سال حدیث میں نماز کے لئے قرآن کی کسی خاص سورہ کانہیں بلکہ عام قرائت قرآن کارکن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔آگے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نماز وں اور جن رکعتوں میں اونچی قرائت فرماتے تھے ان ہی میں ہم بھی اونچی قرائت کرتے ہیں اور جہاں آپ خاموشی سے پڑھتے تھے وہاں جم بھی خاموشی سے پڑھتے تھے وہاں ہم بھی خاموشی سے پڑھتے تھے وہاں ہم بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے نماز میں سور ہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ (صحیح بناری جیج سلم) اور اسی حذیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ:۔جس نے سور ہ فاتحہ اور اس کے آگے پچھاور نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں۔

تشری کے ۔۔۔۔۔اس حدیث سے بیفصیل معلوم ہوئی کہ ورہ کا تشریح ۔۔۔۔۔اس حدیث سے بیفصیل معلوم ہوئی کہ ورہ فاتحد تو متعین طور سے نماز کالازمی جزو ہاوراس کے بعد قرآن میں میں سے کچھاور بھی پڑھنا ضروری ہے۔لیکن اس میں پوری وسعت ہاورا جازت ہے کہ جہاں سے جا ہے پڑھے۔

مسئلة قرأت فاتحدمين ائمه مجتهدين كے مذاہب

ائمہ مجہدین میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے اس حدیث سے اورای طرح کی بعض اورا حادیث سے یہ سمجھا ہے کہ نمازی خواہ اسلیے نماز پڑھ رہا ہوخواہ امت کررہا ہوخواہ مقتدی ہواور نمازخواہ جہری (جن میں امام اونچی قرائت کرتا ہے) ہویا سری (جن میں امام آ ہستہ قراءت کرتا ہو) ہر حال میں اس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اور حفزت امام مالک حفزت امام احمد بن حنبان اوران کے علاوہ دوسر ہے بھی بہت سے ائمہ نے اس حدیث کے ساتھ ای مسئلہ سے متعلق دوسری بعض حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کریے رائے قائم فرمائی ہے کہ اگر نمازی مقتدی ہواور نماز جہری (جن میں اونچی آ واز سے قراءت ہو) ہوتو امام کی قرات مقتد یوں کی طرف سے بھی کافی ہے لہذا اس صورت میں مقتدی کوخود قرات نہیں کرنی جا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں نمازی کو صورة فاتحہ لاز مایر مھناچاہے۔

امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ بھی اسی کے قائل ہیں بلکہ وہ سری نماز وں میں بھی امام کی قراُت کومقتدی کی طرف سے کافی

سمجھتے ہیں۔ان حضرات کےاس نقطہ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر ہےان میں سے ایک ریجھی ہے۔

حضرت ابو ہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء اورانباع کریں لہذا جب امام اللہ اکبر کہاتو تم بھی اللہ اکبر کہوا ور جب وہ قر اُت کر ہے تو تم خاموشی سے کان لگا کرسنو۔ (سنن ابی داؤ ذسنن نسائی سنن ابن ماجہ)

تشریح سننے کی بے ہدایت بالکل انہی الفاظ میں بعض اور صحابہ کرام ؓ نے بھی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے چنانچے حصلم میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں بیہ ہدایت انہی الفاظ میں مروی ہے اور وہیں ایک شاگر د کے سوال بیہ ہدایت انہی الفاظ میں مروی ہے اور وہیں ایک شاگر د کے سوال کے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابوہریر ہ والی اس حدیث کی میں بھی تھے اور تو ثیق کی ہے اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے اور تو ثیق کی ہے اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدین کی میں ما ایک و نشاء قرآن مجید کا یہ واضح فرمان ہے۔

"واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" (الاعرافع ٢٣)

(اور جب قرآن پاک کی قرات ہوتو تم اس کومتوجہ ہوکرسنو اور خاموش رہو شاید کہ اس کی وجہ سے تم رحمت کے قابل ہوجاؤ) امام ابو حنیفہ جو سری نمازوں (جن میں آہتہ تلاوت کی جاتی ہے) میں بھی امام کی قرائت کومقتدی کے لئے کافی سمجھتے ہیں ان کا خاص استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس

حدیث ہے بھی ہے جس کوامام محمد اور امام طحاوی اور امام دار قطنی
وغیرہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے اپنی کتب میں
روایت کیا ہے ۔ موطا امام محمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے
نماز پڑھے توامام کی قرات اس کی بھی قرات ہے۔

تشریج .... بیمسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کوسورہ فاتحہ پڑھنی جا ہے یانہیں؟ ان معرکة الآراء اختلافی مسائل میں سے ہےجن پر ہماری اس صدی میں بلامبالغہ سینکڑوں کتابیں دونوں طرف ہے لکھی گئی ہیں اور بلاشبہان میں بعض تو علم و تحقیق اور نکتہ آ فرینی کے لحاظ سے شاہکار ہیں۔لیکن اس قتم کے تمام اختلافی مسائل میں سیجے راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے ول ہے ان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہرایک نے کتاب وسنت اور صحابہ کرامؓ کے طرزعمل کا مطالعہ اور اس میں غور وفکر کے بعد جو پچھا ہے نز دیک زیادہ لائق ترجی سمجھا ہے نیک نیتی ہے اس کوا ختیار کرلیا ہے ان میں ہے کوئی بھی باطل پرنہیں ہے۔اور بیاس کے منافی نہیں ہے كهامت كي مصلحت عامه كي خاطر' جهالت ونفسانيت اورفتنول کے اس دور میں جاروں اماموں امام اعظم ابوحنیفہ- امام مالک-امام شافعی اور امام احمد بن حنبل میں ہے کسی ایک کے ندہب سے اینے کو دابستہ رکھا جائے۔

> بااللد! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنج بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عظافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

### مختلف نمأزول ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قرأت

عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارِعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ مَا صَلَّيُتُ وَرَاءَ آحَدٍ آشُبَهَ صَلَوةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَكَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيُلُ الرَّكَعَتَيُنِ ٱلْاُولَيَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَعَتَيُنِ ٱلْاُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ وَ يُخَفِّفُ ٱلْاَحْصُرَ وَيَقُرَأُ فِى الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصِّلِ وَيَقُرَأُ فِى الطُّهُرِ وَ يُخَفِّفُ الْمُفَصِّلِ وَيَقُرَأُ فِى الْمُفَصَّلِ .

ترکیکی اسلیمان بن بیارتابعی حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (اپنے زمانہ کے ایک امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا کہ: میں نے کسی مخف کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز سے زیادہ مشابہ ہوفلاں امام کی بہنبت 'سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ ان صاحب کے پیچھے میں نے بھی نماز پڑھی ہے ان کامعمول بیتھا کہ ظہر کی پہلی دونوں رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور آخری دور کعتیں ہلکی پڑھتے تھے اور عصر ہلکی ہی پڑھتے تھے اور مفسل سے مغرب میں قصار مفصل اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ (سنن نسائی)

تشری کی اوراندازہ سے ان کو تعبد منزل کی اوراندازہ سے ان کو تعبد منزل کی اور اندازہ سے ان کو تعبد منزل کی اس بارے میں قابل منظم ان کے بھی تین جھے کئے جی ۔ ججرات سے لے کر سورہ مند کی سورتوں کو ' طوال مفصل' کہا جاتا ہے اور بروج سے کے کر سورہ بینہ تک کی سورتوں کو ' اوساط مفصل' اور سورۃ بینہ سے سلیمان بن بیارتا بعی ۔ لے کر سورہ بینہ تک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' اور سورۃ بینہ سے کے کر آخرتک کی صورتوں کو ' قصار مفصل' کہا جاتا ہے۔

اس حدیث میں ان صاحب کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جن کے متعلق حضرت ابو ہر ریو گا ہے بیان ہے کہ:۔

''ان کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز سے بہت زیادہ مشابہ می اور کسی شخص کے پیچھے میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی جو بہنست ان کی نماز کے حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز سے بہت زیادہ مشابہ ہو''۔

بہرحال ان صاحب کا نام نہ تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ذکر کیا اور نہ سلیمان بن بیار تابعی نے مگر شارعین حدیث نے محض

قیاس اور اندازہ سے ان کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی بات بھی اس بارے میں قابل اطمینان نہیں ہے لیکن حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے اور نام معلوم نہ ہونے سے اصل مقصد اور مسئلہ برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

سلیمان بن بیارتا بعی نے ان صاحب کی نماز کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے حضرت اپو ہریرہ کے مذکورہ بالا ارشاد کی روشنی میں اسی سے بیمعلوم ہو جاتا ہے کہ مختلف اوقات کی نماز کی قرائت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا عام معمول بھی وہی تھا جوان صاحب کا معمول سلیمان بن بیار نے بیان کیا ہے یعنی ظہر کی نماز میں تطویل عصر میں تخفیف مغرب بیان کیا ہے یعنی ظہر کی نماز میں تطویل عصر میں تخفیف مغرب میں قصار مفصل عشاء میں اوساط مفصل اور فجر میں طوال مفصل میں قصار صفی اللہ عنہ کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی مختلف موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی مختلف اوقات کی نماز وں کی قرائت کے بارے میں بہی ہدایت کی گئ

ہے۔مصنف عبدالرزاق میں سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کا ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے۔

حفزت عمر رضی الله عنه نے ابوموی اشعری کولکھا تھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل عشاء میں اوساط مفصل اور فجر میں طوال مفصل پڑھا کرو (نصب الرابيه)

اورامام ترندی نے اس خطاکا حوالہ دیتے ہوئے ظہر میں اوساط مفصل پڑھنے کی ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ (جامع تو مذی) فظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت تب ہی فرمائی ہوگی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تعلیم سے انہوں نے ایسا ہی سمجھا ہوگا۔ اسی بناء پر اکثر ائمہ مجہدین نے مختلف اوقات کی نمازوں میں قرائت کی مقدار کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کو خاص رہنما مان کر اسی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کو خاص رہنما مان کر اسی کے مطابق عمل کو اولی اور مستحسن قرار دیا ہے۔

وترميں قرائت

عبدالعزیز بن جرت تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المونین حضرت عائشہ صبدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئم ور میں کون کون کی سور تیں پڑھتے تھے؟
انہوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم "سبح السم دبک الاعلی" پڑھتے تھے اوردوسری میں قبل یا یہا السم دبک الاعلی" پڑھتے تھے اوردوسری میں قبل یا یہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قبل ہو اللہ احد اور معوذ تین لیکن قبل اعوذ ہوب الناس)

(جامع ترندي سنن الي داؤو)

حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فی بخی روایت کیا ہے۔ لیکن ان دونوں حضرات نے تیسری رکعت میں 'معو ذ تین' بڑھنے کا ذکر نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ سمجی آپ سلی الله علیہ وسلم تیسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص بڑھتے تھے اور بھی اس کے ساتھ معو ذ تین بھی۔ واللہ اعلم پڑھتے تھے اور بھی اس کے ساتھ معو ذ تین بھی۔ واللہ اعلم

جمعہ دعیدین کی نماز دں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت

رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اورجمعه كى نمازيس "سبح اسم د بك الاعلى" اور "هل اتاك حديث الغاشية" پر ها كرتے تصاور عيد اور جمعه دونوں ايك دن ميں جمع ہوجاتے تو آپ دونوں نمازوں ميں يبي دوسور تيں پر صفحة \_ (سجيم سلم)

(حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے بھیتی عبیدالله بن مسعود (تابعی) سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت ابوواقد لیٹی سے پوچھا کہ 'عیدالانجی اور عیدالفطر کی نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟''

انہوں نے فرمایا کہ: "آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں "ق و القرآن المجید" اور "اقتربت الساعة" پڑھا کرتے تھ"۔ (صحح سلم)

تشریح ....ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی دونوں رکعتوں میں علی الترتیب اکثر و بیشتر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سورہ اعلی وسورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے اور عیدین کی نماز میں بھی یا تو یہی دونوں آخری سورتیں پڑھا کرتے تھے یا "ق والقران المحید " اور سورتیں پڑھا کرتے تھے یا "ق والقران المحید " اور ساقتو بت الساعة "

نماز پنجگانداور جمعہ وعیدین کی نمازوں میں قرائت سے متعلق اب تک جو حدیثیں درج کی گئی ہیں اور جو کچھان کی

تشریح کے سلسلہ میں لکھا گیا ہے اس سے آپ نے بیدو باتیں ضرور سمجھ لی ہوں گی۔

(۱) آپ کا اکثر معمول میرتھا کہ فجر میں قراُت طویل فرماتے تھے۔اور زیادہ تر طوال مفصل پڑھتے تھے ظہر میں بھی کسی قدرطویل قراءت فرماتے تھے۔

عصر مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے اورای طرح مغرب بھی' عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا پہند فرماتے تھے لیکن بھی بھی اس کےخلاف بھی ہوتا تھا۔

(۲) کسی نماز میں ہمیشہ کسی خاص سورت کے پڑھنے کا نہ آپ نے تھم دیا اور نہ عملاً ایسا کیا ہاں بعض نماز وں میں اکثر و بیشتر بعض خاص سورتیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالنُسُلِمِينَ وَالمُسُلِمَاتِ

# سورهٔ فاتحہ کے حتم پرآ مین آ ہستہ یااو کی ؟۔

عَنُ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَامِّنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلْئِكَةَ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ تَرْتِجِيكُمُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام (سورہ فاتحہ كے ختم ير)" آمين" كے توتم مقتدى بھى آمين كہو جس كى آمين فرشتوں كى آمين كے موافق ہو گى اس كے سابقه گناه (صیح بخاری وضیح مسلم) معاف کردیئے جائیں گے۔

> تشریح ....کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہونے ك شارحين في كم مطلب بيان كئ بين ان مين سب سے زياده راج سے کے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کی جائے نہاس سے پہلے ہونداس کے بعد میں اور فرشتوں کی آمین کا وقت وہی ہے جب کہ امام آمین کے۔اس بناء بررسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا مطلب میہ ہوگا کہ جب امام سورہ فاتختم کر کے آمین کے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ بھی ای وقت آمین کہیں كيونكه الله كفرشة بهى اسى وقت آمين كهتم بين اور الله تعالى كا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گان كے سابقة گناه معاف كرديئے جائيں گے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم نے ارشا دفر َ مايا كه جب تم نماز ير صف لگوتوا بی صفیں انچھی طرح درست اور سیدھی کرو پھرتم میں ہے کوئی امام ہے ' پھر جب وہ امام تکبیر کے توتم تکبیر کہواور جب وہ سورة فاتحك آخرى آيت "غير المغضوب عليهم و لاالسطالين" يرصيونم كهوآ مين \_ (يعني ا الله! قبول فرما۔ جبتم ایسا کرو گے ) تو اللہ تعالیٰ سور و فاتحہ میں مانگی ہوئی ہدایت کی دعا قبول فرمالے گا۔ (صحیحسلم)

تشریح .....آمین دراصل قبولیت دعاکی درخواست ہے

اور بندے کی طرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالی میری دعا کو قبول ہی کر لے اس لئے سائلانہ دعا کرنے کے بعد وہ آمین کہہ کے پھر درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ! محض اینے کرم سے میری حاجت پوری فرما دےاورمیری دعا قبول فر مالے۔اس طرح بیمختصرسالفظ رحمت خداوندی کومتوجہ کرنے والی ایک مستقل دعا ہے۔ سنن ابی داؤ د میں ابوز ہیرنمیری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ:

"ایک رات ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چلے جارہے تھے ایک محف کے پاس سے گزرنا ہوا جو بڑے الحاح اورانبهاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرریا تھارسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگر میخص اپنی دعا پر مہر لگا دے تو میضرور قبول کرا لے گا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ س چیز کی مہر؟ آپ نے فر مایا کہ آمین کی مہر"۔ ال حديث معلوم مواكدها كختم يرآمين كهناان چيزون میں ہے ہے جن سے دعا کی قبولیت کی خاص امید کی جاسکتی ہے۔ نماز میں آمین بلند آواز ہے کہی جائے یا آ ہت ہید سکلہ بھی خواہ مخواہ معرکہ کا مسئلہ بن گیا ہے ٔ حالانکہ کوئی باانصاف صاحب علم اس سے انکارنہیں کرسکتا کہ حدیث کے متند ذخیرے

میں اونجی آ واز ہے کہنے کی روایت بھی موجود ہے اور آ ہت کہنے کی بھی ای طرح اس ہے بھی کسی کوا نکار کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابها ورتابعين كا دونو ل طرح كامعمول تفااوريه بجائخ ذوداس بات کی واضح ولیل ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں اور آپ کے زمانہ میں دونوں طرح عمل ہوا ہے مینامکن ہے کہ آپ کے زمانہ میں جھی آمین او نجی آواز کے ساتھ نہ کہی گئی ہواور آپ کے بعد بعض صحابہ اونجی کہنے لگے ہوں۔ای طرح میجھی قطعاً ناممکن ہے کہ آپ کے دور میں اور آپ کے سامنے آمین آہتہ کہنے پر بھی عمل نہ ہوا ہواور آپ کے بعد بعض صحابہ ایسا کرنے لگے ہوں۔الغرض صحابہ اور تابعین میں دونوں طرح کاعمل پایا جانااس کی قطعی دلیل ہے کہ عہد نبوی صلی الله علیه وسلم میں دونوں طرح عمل ہوا ہے۔ بعد میں بعض ائمہ مجتہدین نے اپنے علم و تحقیق کی بناء پریہ مجھا کہ آمین میں اصل او نجی آ واز ہے کہنا ہے اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ترعمل ای پرتھا اگر چہ بھی بھی اس کے خلاف بھی ہوتا تھا

اس کئے ان حضرات نے آمین او نجی آواز سے کہنے کوافضل کہا اور آ ہتہ ہے کہنے کو بھی جائز کہا اوراس کے برعکس دوسرے بعض ائمہنے اپنی معلومات کی بناء پریہ مجھا کہ آمین جوقر آن کا لفظ بھی نہیں ہے دراصل وہ بالسر (آ ہتہ ہے) کہنے کی چیز ہے اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كے دور ميں عام طور ہے آ ہته ہى كها جاتا تفااگرچه بهي بمهي بالجمر (بلندآ واز سے) بهي كها جاتا تھا۔ الغرض جن ائمہ کی تحقیق اورغور وفکر نے ان کواس نتیجہ پر پہنچایاان کی رائے میہوئی کہاصل اور افضل خاموثی ہے کہنا ہی ہے لیکن جائز او کچی آواز ہے بھی ہے۔ بہرحال ائمہ کے درمیان اختلاف صرف افضلیت میں ہے جائز ہونے کے بارہ میں کسی کوبھی انکارنہیں ہے اور یقیناً ہمارے ائمہ سلف میں ہے ہرایک نے وہی رائے قائم کی ہےاوراس کوا ختیار کیا ہے جس کو انہوں نے دیانتدارانہ غور وفکراور شخفیق کے بعد زیادہ صحیح سمجھا۔ الله تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کوا تباع حق اور عدل کی تو فیق ہے نوازے۔ آمین۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### رفع پرین

تشریح سے میں تکبیر تخریمہ کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے المحتے وقت رفع یدین کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ سجدے میں رفع یدین کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ سجدے میں رفع یدین نہ کرنے کی وضاحت ہے اور ان ہی کی بعض دوسری روایات میں تیسری رکعت کے لئے المحقے وقت بھی رفع یدین کا ذکر ہے اور یہ میں موجود ہے۔

اور ما لک بن الحویری اور وائل بن حجر کی حدیثوں میں (جن کوامام نسائی اور امام ابوداؤ د نے روایت کیا ہے) سجد بے وقت بھی رفع یدین کا ذکر ہے 'جس کی حضرت ابن عمر کی مندرجہ بالا حدیث میں واضح طور پرنفی کی گئی ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ ان میں سے ہرروایت اور ہربیان بجائے خود صحیح ہے اور مالک بن الحویر شاور واکل بن حجر کے اس بیان میں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد ہے میں جاتے وقت اور اس سے المحقة وقت بھی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت ابن عمر کے اس بیان میں کہ آ ہے جدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مطابقت اس طرح دی جاسکتی ہے کہ ایسا آ ہے نے بھی بھی کیا جس کو مالک بین الحویر شاور وائل بن حجر نے تو دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ بین الحویر شاور وائل بن حجر نے تو دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ

عنہ نے اتفاق ہے نہیں دیکھااس لئے اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس کی نفی کی اگریہ آپ کا دائمی بااکثری عمل ہوتا تو ناممکن تھا کہ مضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کواس کی خبر نہ ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد علقہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود ؓ نے ایک دفعہ ہم سے کہا کہ میں تہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں! یہ کہہ کرانہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اس نماز میں انہوں نے بس پہلی ہی دفعہ (تکبیر تحریمہ کے ساتھ) رفع یدین کیا اس کے سوار فع یدین بالکل نہیں کیا۔ (جامع ترندی سنن ابی داؤ وسنن نمائی) مشار تحریب کیا۔ (جامع ترندی سنن ابی داؤ وسنن نمائی) علیہ وسلم کے ان ممتاز اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی اور اس میں تکبیر تحریمہ کی موقع پر بھی رفع یدین نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی اس حدیث کی بناء پریه ماننا پڑے گا کہ حضرت ابن عمرٌ وغیرہ نے رکوع میں جانے وقت اور رکوع ے اٹھتے وقت رفع یدین کا جوذ کر کیا ہے وہ بھی رسول اللہ کا دائمی یا ا کثری معمول نه تھااگراییا ہوتا تو حضرت ابن مسعودٌ جوآپ کے قریب صف اول میں کھڑے ہونے والوں میں سے تھے اس سے یقیناً واقف ہوتے اور تعلیم کے اس موقع پر رفع یدین ہر گز ترک نفر ماتے۔ ان سب حدیثوں کوسامنے رکھ کر ہرمنصف صاحب علم اس نتيجه پرپنچے گا كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كامعمول نماز میں رفع یدین کا بھی رہاہے اور رفع یدین چھوڑنے کا بھی \_ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پوری نماز میں سوائے تکبیرتح بہد کے کسی موقع پربھی رفع یدین نہیں کرنے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہتریمہ کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے وقت اوراس ہے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔حضرت ابن مسعودٌ جیسے صحابہ نے آپ کی نماز کے مسلسل مطالعہ اور مشاہدے سے بیٹ مجھا کہ نماز میں اصل رفع یدین نه کرنا ہے اور حضرت ابن عمرٌ جیسے بہت نے صحابہ نے یہ مجھا کہ اصل رفع یدین ہے۔ پھررائے اورفکر کا یہی اختلاف تابعین اور بعد کے اہل علم میں بھی رہا۔

امام تر مذی نے حضرت عبداللہ بن عمر والی مندرجہ بالا حدیث سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اور حسب عادت یہ بتانے کے بعد کہ فلال فلال دیگر صحابہ کرام ہے بھی رفع یدین کی احادیث روایت کی گئی ہیں کھاہے کہ:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعض صحابه مثلاً حضرت عبدالله بن عمرٌ حضرت جابرٌ حضرت ابو ہريرةٌ اور حضرت انسُّ وغيره اى كے قائل ہيں يعنی انہوں نے رفع يدين كواختيار كيا

ہےاوراسی طرح تابعین اور بعد کے ائمہ میں سے فلاں اور فلاں حضرات اسی کے قائل ہیں۔''

اس کے بعد ترک رفع یدین کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد اور اسی مضمون کی براء بن عازب کی ایک دوسری حدیث کا حوالہ دینے کے بعد امام ترندیؓ نے لکھاہے کہ:۔

''متعدد صحابہ اسی کے قائل ہیں اور انہوں نے ترک رفع یدین کو اختیار کیا ہے اور اسی طرح تا بعین اور بعد کے ائمہ میں سے فلاں فلال حضرات نے اس کو اختیار کیا ہے''۔

الغرض آمین آہت یا او کی کہنے کی طرح رفع یدین اور ترک رفع یدین بلاشبہ دونوں عمل رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان ترجیح و اختیار میں اختلاف اسی وجہ ہے ہوا ہے کہ ان میں ہے بعض نے اپنے غور وفکر اپنے دین وجدان اور ادراک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطالعہ وتجزیہ کی بناء پریہ مجھا کہ نماز میں اصل رفع یدین نہ کرنا ہے اور رفع یدین جب ہوا ہے وقتی اور عارضی طور پر ہوا ہے حضرت ابن مسعود جیسے صحابہ کرام نے یہی سمجھا اور امام ابو صنیف ہوا اور سفیان تورک وغیرہ ائمہ نے اس کو اختیار کیا اور حضرت عبداللہ بن اور سفیان تورک وغیرہ دوسرے بہت سے صحابہ کرام نے اس کے برعکس سمجھا اور حضرت امام شافعی اور امام احمد وغیرہ نے اس کو اختیار کیا اور رد ضرت ہوا اور دفعرت اللہ بن احتیار کیا اور در اے کا یہا ختلاف بھی صرف فضیات میں ہوا اور رفع اور ترک در فع کا جائز ہونا سب کے نزد یک مسلم ہے۔

الله تعالیٰ غلواور ناانصافی نے حفاظت فرمائے اوراتباع حق کی توفیق دے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### رکوع و سجودا پھی طرح ادا کرنے کی تا کید

عَنُ اَبِيُ مَسُعُودٍ الْآنُصَارِيُ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجُزِئُ صَلَوْةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيُمَ ظَهُرَةً فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

تَرْجَيِجِينَ ؛ حضرت ابومسعودانصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ دمی کی نمازاس وقت تک کافی نہیں ہوتی (لیعنی پوری طرح ادانہیں ہوتی) جب تک کہوہ رکوع اور بجدہ میں اپنی پیٹھ کوسیدھا برابرنہ کرے۔ (ابوداؤ دور ندی)

حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللّٰد عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ۔ جو بندہ رکوع اور سجدے اچھی طرح سامعین کے ذہن نشین ہوجائے۔ میں اپنی پشت کوسیدھی برابرنہیں کرتا' اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی

طرف دیکھتا بھی نہیں۔ (منداحم) تشریح .....نمازی طرف الله تعالیٰ کے نه دیکھنے کا مطلب ہتھیلیاں زمین پررکھوا ور کہنیاں او پراٹھاؤ۔ · (صححصلم) یہ ہے کہ ایسی نماز اس کے نز دیک قابل قبول نہیں ورنہ ظاہر ہے کہ زمین وآ سان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ ہے مخفی اوراس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فر مائی ہے کہ جو شخص رکوع و ہجود کو قاعدے کے مطابق سیجے طور ہے ادانہیں کرے گااس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یمی ان دونوں حدیثوں کی ہدایت ہے۔

> حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ سجدہ اعتدال کے ساتھ کرواورکوئی ا بی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین یر با ہیں بچھا ویتاہے۔(صحح بناری وصحح مسلم)

> تشریح .... تحدے میں اعتدال کا مطلب بظاہر ہیہ ہے کہ تحدہ طمانیت کے ساتھ کیا جائے ایسانہ ہو کہ سرز مین پر رکھااور فوراً اٹھالیا۔اوربعض شارحین نے اعتدال کے حکم کا مطلب بیجھی سمجھا ہے کہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کور ہنا جاہئے دوسری ہدایت اس حدیث میں بیفر مائی گئی ہے کہ سجدے

میں کلائیوں کوز مین سے او پراٹھار ہنا جا ہے۔ اس سلسلہ میں کتے کی مثال آپ نے اس واسطے دی کہاس کی شناعت اور قباحت

حضرت براء بن عازب رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: \_ جبتم سجدہ كروتو ايني حضرت عبدالله بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جب سجده ميں جاتے تو اينے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے (یعنی پہلوؤں ہے الگ رکھتے تھے ) یہاں تك كه بغل كى سفيدى نظراً سكتي تقى - (صحيح بخارى وصحيح مسلم) حصرت وائل بن حجرٌ ہے روآیت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوخود دیکھا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے اور جب آپ سجدے ہے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے يهلي الثمات يح صفر اسنن ابي داؤدُ جامع ترندي سنن نسائي سنن ابن ملبه) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجهة حكم ملاح (يعني الله تعالى نے مجھے حکم دیاہے) کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں (لیعنی سجدہ اس طرح کروں کہ بیسات عضوز مین پرر کھے ہوں):۔ پیشانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں یا وُں کے کنارے اور بیر بھی

حکم ہے) کہ ہم اپنے کیڑوں اور بالوں کونہ میٹیں (صحیح بخاری وصحیح مسلم) تشریح ..... پیرسات اعضا جن کا حدیث میں ذکر ہے

"اعضاء جود" كہلاتے ہيں۔ سجدے ميں ان كو زمين پر ركھنا چاہئے۔ بعض آ دمی سجدے ميں جاتے ہوئے اس كی كوشش كرتے ہيں كہ اپنے كپڑوں اور بالوں كو خاك آ لودگی ہے بچائيں يہ بات چونكہ سجدے كی غایت اور روح كے منافی ہے اس لئے اس سے منع فرمایا گیاہے۔

رکوع اورسجد ہے میں کیا پڑھا جائے؟
حضرت عقبہ بن عامرض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب
قرآن مجید کی آیت "فسبح باسم ربک العظیم" نازل ہوئی
تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔اس کواین رکوع
میں رکھو(یعنی اس حکم کی تعمیل میں سبحان رہی العظیم رکوع
میں کہا کرو) پھر جب آیت "سبح السم ربک الاعلی" کا
بزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ:۔اس کواین جدے میں رکھو(یعنی
اس کی تعمیل میں سبحان رہی الاعلی سجدے میں رکھو(یعنی

عون بن عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کرسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا که: جب کوئی شخص این رکوع مین ۱۳ بار سبحان رہی العظیم کے تو اس کارکوع مکمل ہوگیااور بیاس کاادنیٰ درجہ ہواای طرح جب اینے تجدے میں سبحان رہی الاعلیٰ تین بار کے تواس کا تجدہ پوراہو كيااوربياس كاادني درجه موار (جامع ترندي سنن ابي داؤد سنن ابن ملبه) تشریح .... مطلب بیہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر شبیح ۳ د فعہ ہے کم کہی گئی تو رکوع اور تجدہ تو ادا ہوجائے گالیکن اس میں ایک گونہ نقصان رہے گا۔ کامل ادائیگی کے لئے کم سے کم ادفعہ بیج کہنا ضروری اوراس سے زیادہ کہنا بہتر ہے۔ ہاں امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور مجدہ اتنازیادہ طویل نہ کرے جومقتدیوں کے لئے زحمت اور گرانی کا باعث ہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی سے ابوداؤر اورنسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزيز كمتعلق فرمايا كهاس جوان كي نماز حضور صلى الله عليه وسلم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر بن عبدالعزیر ؓ کے رکوع و جود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً دس دفعہ پڑھتے تھے۔اس سے معلوم ہوا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم بھى ركوع و بجود ميں تقريبادس دس دفعہ سبیح کہتے تھاس لئے بہتریہ ہے کہ جو محض نمازیر ھائے وہ کم ہے کم تین دفعہ اور زیادہ سے زیادہ دس دفعہ بیج پڑھا کرے۔ مندرجه بالاحديثول ہے معلوم ہوا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رکوع اور تجدے میں سبحان رہی العظیم اور سبحان ربى الاعلى كن كامت كوبدايت وتلقين فرمائی اوریبی آپ کامعمول بھی تھا۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنج بچوں کو بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

(سنن الي داؤ دُسنن ابن ملبهٔ سنن داري)

#### قومها ورجلسه

تشری سنماز باجماعت میں جب امام رکوع سے اٹھے ہوئے سنمیع اللّٰہ لِمَنُ حَمِدَ ہُ کہتا ہے تواللّٰد کے فرشتے بھی اللّٰہ لِمَنُ حَمِدَ ہُ کہتا ہے تواللّٰد کے فرشتے بھی اللّٰہ علیہ رَبّالک الْحَمْدُ کہتے ہیں اس حدیث میں رسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے امام کے بیجھے نماز پڑھنے والوں کو حکم دیا ہے کہ اس موقع پروہ بھی یہی کلمہ کہا کریں اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمہ کے مطابق ہوگا اس کلمہ کی برکت سے ان کے بیچھے قصور معاف ہو جا کیں گے۔مطابق ہونے کا مطلب بظاہر ہیہ ہے کہ معاف ہوجا کیں گے۔مطابق ہونے کا مطلب بظاہر ہیہ ہے کہ بالکل ان کے ساتھ ہو آگے بیچھے نہ ہو۔ واللّٰداعلم۔

جن حدیثوں میں کسی خاص عمل کی برکت سے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے اس سے مرادعموماً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کہائر کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے پچھالیا معلوم ہوتا ہے کہان کی معافی اصولی طور پر تو بہت وابستہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ کواختیار ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ جس کے جائے ہے کش دے۔
گناہ جس کے جائے ہے کمض اپنے کرم سے بخش دے۔
گناہ جس کے جائے ہے کمض اپنے کرم سے بخش دے۔
لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔

جب آپ نے رکوئ سے سراٹھایا اور کہا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ تو آپ کے پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا: رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمُدُ حَمُدًا کَشِیْرًا طَیِبًا مُبَارَکًافِیْهِ (اے ہمارے رب آپ ہی کے لئے ہی ساری حمد بہت زیادہ حمد بہت یا کیزہ اور مبارک حمد)

جب رسول الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو
آپ صلی الله عليه وسلم نے دريافت فرمايا اس وقت يه کہنے والا
کون تھا؟ الشخص نے کہا کہ ميں نے کہا تھا۔ آپ صلی الله عليه
وسلم نے فرمايا ميں نے تميں سے پچھاوپر فرشتوں کو ديکھا کہ وہ
باہم مقابلہ کررہ ہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھےگا۔ (صحیح بخاری)
تشریح سے کہ کون اس کلمہ " رَبَّنَا وَ لَکَ الْحَمُدُ
مَدُدًا حَدِيْ رًا کے لکھنے کے لئے ميں سے زيادہ فرشتوں کے
حَمُدُدا حَدِيْ رًا کے لکھنے کے لئے ميں سے زيادہ فرشتوں کے
جس مقابلہ کا ذکر ہے اس کا خاص سبب غالبًا اس بندہ کے دل ک
وہ خاص کیفیت تھی جس کیفیت سے اس نے الله کی حمد کا به
مبارک کلمہ کہا تھا۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ (مجھی ایسا

ہوتا) کہرسول اللہ طلبہ وسلم جب رکوع سے اٹھ کر مسمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو (اتنی دیر تک) کھڑے رہتے کہ ہم کو خیال ہوتا کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا (یعنی آپ بھول گئے ہیں) کھر سجدہ میں جاتے اور اس سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان (اتنی دیر) بیٹھتے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا۔ (صحیح مسلم)

تشرتے .....حضرت انس رضی اللہ عند کی اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ بھی بھی آپ کا قومہ اور جلسہ اتنا طویل ہوجا تا تھا کہ صحابہ کرام گوسہو ہونے لگتا تھا وہیں اس سے بیجی

معلوم ہوگیا کہ ایسا بھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا' عام عادت شریفہ نہیں تھی' ورندا گرروز مرہ کامعمول یہی ہوتا یا بکثرت ایسا ہوا کرتا تو کسی کوسہو بھو لینے کاشبہ بھی نہ ہوتا۔

رکوع اور سجدہ کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی جو کلمات اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول و ما تور ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب نہایت ہی مبارک اور مقبول دعائیں ہیں۔ البت اگر نماز پڑھنے والا امام ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اس کا طرز عمل مقتدیوں کے لئے زحمت ومشقت کا باعث نہ بن جائے۔

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطا فر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطا فر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بیجے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین





### قعده كامسنون طريقهاورتشهد

عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلُوةِ وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصُبَعَهُ الْيُمُنِى الَّتِى تَلِىَ الْإِبُهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسُرِى عَلَى رُكُبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

تَرَجِي كُرُنَّ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو ایپ دونوں ہاتھ گھٹنوں پررکھ لیتے تھے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی (انگشت شہادت) کواٹھا کراس سے اشارہ فرماتے تھے اور اس وقت بایاں ہاتھ آ پ کا بائیں گھٹنے پر ہی دراز ہوتا تھا۔ (یعنی اس سے آ پ کوئی اشارہ نہیں فرماتے تھے)۔

زمین فرماتے تھے)۔

تشریح ..... قعدہ میں کلمہ شہادت کے وقت انگشت شہادت کا اٹھانا اور اشارہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام ؓ نے بھی روایت کیا ہے اور بلاشبہ رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ثابت ہے اوراس کا مقصد بظاہریہی ہے کہ جس وقت تمازى اشهد ان لا الله الله كهدرالله تعالى ك وحدہ لاشریک ہونے کی شہادت دے رہا ہواس وقت اس کادل بھی تو حید کے تصور اور یقین ہے لبریز ہواور ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کرجسم ہے بھی اس کی شہادت دی جارہی ہو بلکہ حضرت عبداللہ بن عراکوای حدیث کی بعض روایات میں بیاضافہ بھی ہے کہ الكشت شهادت كاس اشارے كے ساتھ آ ب آ نكھ سے بھى اشارہ فرماتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی نے اس اشارہ كے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيار شادىجى نقل فرمايا ہے: انگشت شہادت کا بداشارہ شیطان کے لئے لوہے کی دھار دار چھری اور تلوار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ (مفلوۃ بحوالہ منداحد) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كے فرزند عبدالله سے روایت ہے کہ وہ اینے والد ماجد (حضرت عبداللہ بن عمر ) کو

دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں چہارزانو بیٹھتے تھے (کہتے ہیں کہ والد ماجد کی پیروی میں) میں بھی اسی طرح چہارزانو بیٹھنے لگا۔ حالانکہ میں اس وقت بالکل نوعمر تھا تو والد ماجد نے مجھے اسی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا اور مجھے بتایا کہ نماز میں بیٹھنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اپنا داہنا پاؤں کھڑا کر واور بایاں پاؤں موڑ کر بچھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ۔ خود آپ جو چہارزانو بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ (میں مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں) کہ (میں مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں) میرے پاؤں اب میرابو جھنہیں اٹھا سکتے ۔ (سیح بیٹھتا ہوں)

تشریح .....حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ بی تھا بیانہیں کا واقعہ ہے جو مذکور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گواللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فر مائی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گواللہ تعالیٰ نے طویل عمر عیں ان کی ۸ مسال اور ایک روایت کے مطابق ۸ مسال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اخبر عمر میں ضعف پیری کی وجہ سے وہ نماز میں سنت کے مطابق اپ یا وک پرنہیں بیٹھ سکتے تھے اس وجہ سے مجبوراً چہارزانو بیٹھنا پڑتا تھا (اور بیٹھی کہا گیا ہے کہ ان کے مجبوراً چہارزانو بیٹھنا پڑتا تھا (اور بیٹھی کہا گیا ہے کہ ان کے یا وک میں سنت

کے مطابق بیٹھنے سے معذور سے ) بہر حال ان کے صاحبزاد ہے عبداللہ نے بھی صرف ان کی تقلیداور پیروی میں ان بی کی طرح چہار زانو بیٹھنا شروع کر دیا (اگر چہ وہ اس وقت بقول خود بوڑھے نہیں بلکہ نوعمر جوان سے ) حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو منع فر مایا اور بتایا کہ نماز میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ بیہ کہ دا ہنا یاؤں کھڑا کیا جائے اور بایاں یاؤں موڑ کر اس پر بیٹھا جائے اور اپنے متعلق فر مایا کہ میں معذوری کی وجہ اس پر بیٹھا جائے اور اپنے متعلق فر مایا کہ میں معذوری کی وجہ سے چہار زانو بیٹھتا ہوں میرے یاؤں میرے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کے آخری الفاظ (میرے دونوں پاؤل میرا بوجھ نہیں اٹھا کتے ) سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہان کے نزدیک قعدہ کامسنون طریقہ وہ تھا جس میں آ دمی کے جسم کا بوجھاس کے دونوں پاؤل پررہتا ہے اوروہ وہ ی ہے جو ہم لوگوں کامعمول ہے۔

#### يهلے قنعدہ میں اختصارا ورعجلت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوئے تھے (لیعنی بہلا قعدہ فرماتے تھے تو آپ اتنی جلدی کرتے تھے) جیسے کہ آپ بہلا قعدہ فرماتے تھے تو آپ اتنی جلدی کرتے تھے) جیسے کہ آپ بیٹے بھروں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔ (جامع ترندی سنن نبائی)

تشریح سے موجاتے تھے۔ (جامع ترندی سنن نبائی)
تشریح سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوا می طرز عمل سے رہے میں صرف تشہد پڑھ کے جلدی سے کھڑ اہوجانا جا ہے۔

تش**ہد** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ

کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مجھے تشہد تعلیم فرمایا جس طرح

کہ آپ قر آن مجید کی سور تیں تعلیم فرماتے سے (آپ نے مجھے

تلقین فرمایا): التحیات لله والصلوات والطیبات الله ورجمہ: ادب و تعظیم اور اظہار نیاز کے سارے کلمے اللہ ہی کے

ترجمہ: ادب و تعظیم اور اظہار نیاز کے سارے کلمے اللہ ہی کے

یا اور میں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے واسط

ہیں اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں تم

پرسلام ہوا ہے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہوہم

پراور اللہ کے سب نیک بندوں پر ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ۔ صرف وہی معبود

کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ۔ صرف وہی معبود

برحق ہے اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ

وسلم اس کے بندے اور پینے بر ہیں ) (صحیح بخاری ہے جمالم)

تشری سرسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم کو جو پچھ سکھاتے اور بتاتے سے اس میں سب سے زیادہ اہتمام آپ قرآن مجید کی تعلیم کا فرماتے سے کی تشہد (التحیات) کی تعلیم و تلقین آپ نے اس خاص الخاص اہتمام سے فرمائی جس اہتمام سے آپ قرآن مجید کی سی سورت کی تعلیم دیتے سے فرمائی جس اہتمام سے آپ قرآن مجید کی سی سورت کی دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑنا بھی اس سلسلہ کی ایک چیزتھی اور طحاوی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ابن مسعودرضی الله عنہ کو یہ تشہدا کی ایک کلمہ کر کے تلقین فرمایا جس طرح کہ بچوں الله عنہ کو یہ تشہدا کی ایک ایک کلمہ کر کے تلقین فرمایا جس طرح کہ بچوں یا ان پڑھوں کوکوئی اہم چیزیاد کرائی جاتی ہے اور مسندا حمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے عبداللہ بن روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود شے علاوہ مسعود رضی الله عنہ کو یہ تشہد تعلیم فرمایا اور ان کو تکم دیا کہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ تشہد مصرت عبداللہ بن مسعود سے علاوہ حضرت عراصہ میں تشہد صدیقہ اور حضرت عراصہ میں تشہد صدیقہ اور حضرت عراصہ میں تشہد میں اللہ عنہ صدیقہ اور حضرت عراصہ عراصہ میں تشہد میں میں تعلیم دیں۔ تشہد مصرت عراصہ میں تشہد مصدیقہ اور حضرت عراصہ عراصہ میں تشہد میں تعلیم دیں۔ تشہد کی تعلیم دیں۔ تسمیم کی تعلیم دیں۔ تسمیم کی تعلیم دیں۔ تسمیم کی تعلیم کی تعلیم

بعض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور ان روایات میں ایک دولفظوں کا بہت معمولی سافرق بھی ہے لیکن محدثین کا اس پراتفاق ہے کہ سنداورروایت کے لحاظ سے حضرت ابن مسعود گے اس تشہد ہی کوتر جے ہے اگر چہدوسری روایات بھی صحیح ہیں اور ان میں وارد شدہ تشہد بھی پڑھا جا سکتا ہے بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ مضوری نصیب ہوا تو آپ نے نذرانہ عبودیت اس طرح پیش حضوری نصیب ہوا تو آپ نے نذرانہ عبودیت اس طرح پیش کیا اور گویا اس طرح سلامی دی۔

التحيات لله والصلوات والطيبات الله تعالى كل طرف سار شادموا السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته آپ سلى الله و بركاته آپ سلى الله عليه و على عباد الله الصالحين السلام علينا و على عباد الله الصالحين . اس ك بعد (عهدا يمان كى تجديد كطور پر) مزيد عض كيا اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان

محمدا عبدہ و رسوله ان شارعین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمہ کوشب

معراج کی یادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا ہے' اور اس وجہ سے السلام علیک ایھا النبی میں خطاب کی ضمیر کو برقر اررکھا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بچے بخاری وغیرہ میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ہم حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس وقت کہا کرتے تھے جب آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہوتے تھے بھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم بجائے اس کے السلام علی النبی کہنے لگے۔

الیکن جمہورامت کے مل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ تلقین فرمایا تھا (یا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لفظ ارشاد ہوا تھا) یعنی السلام علیک ایھا النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بطور یادگارای کو جوں کا توں برقر اررکھا گیا اور بلا شبار باب ذوق کے لئے اس میں ایک خاص لطف ہے۔ اب جو لوگ اس صیغہ خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ پیدا کرنا چا ہے ہیں ان کے متعلق بس یہی کہا جاسکتا ہونے کہ وہ شرک بہندی کے مریض نہایت ہی کورذوق اور عربی زبان ہوادب کی لطافتوں سے بالکل ہی نا آشنا ہیں۔

باالله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### درود شریف

عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ سَأَ لُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيُكَ فَعُلُنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَيْفَ الصَّلُوةُ عَلَيْكُمُ اهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُولُ اللهَ قَدُ عَلَى اللهِ عَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ الْفَقَالَ قُولُولُ اللهَ قَدُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تَوَجَعَيْنُ : حَضرت کعب بن عَر وضی الله عند (جواصحاب بیعت رضوان میں سے بیں) راوی بیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے وض کیا کہ: الله تعالیٰ نے بیتو ہم کو بتادیا کہ ہم آپ کی خدمت میں سلام کس طرح عرض کیا کریں ( یعنی الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ نے ہم کو بتادیا ہے کہ ہم آپ پر صلوٰ ق ( درود ) کیے و دحمة الله و بو کاته کہ کرآپ پر سلام بھیجا کریں ) اب آپ ہمیں یکی بتاد بچے کہ ہم آپ پر صلوٰ ق ( درود ) کیے بھیجا کریں ؟ آپ نے فرمایا: یوں کہا کرو۔ الله ہُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ الِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلیٰ اِبُواهِیُم وَعَلیٰ آلِ اِبُواهِیُم اِلله علیہ الله و بو کاته کہ کرآپ پر سلام بھیجا کریں ) اب آپ ہمیں یکی بتاد بچے کہ ہم آپ پر صلوٰ ق ( درود ) کیے بھیجا کریں ؟ آپ نے فرمایا: یوں کہا کرو۔ الله ہُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ اللِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلیٰ اِبُواهِیُم وَعَلیٰ آلِ اِبُواهِیُم وَعَلیٰ آلِ اِبُواهِیُم وَعَلیٰ آلِ اِبُواهِیُم وَعَلیٰ الله علیہ وَعَلیٰ الله علیہ والموں پر عیے کہ تو نے عنایت ورحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور الوں پر جیے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرما حضرت محصلی الله علیہ وسلم کھر والوں پر جیے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرما میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے گر والوں پر جیے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرما میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے گر والوں پر جیے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرما میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے گر والوں پر جیے کہ تو نے خاص برکتیں نازل قرما میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے گر والوں پر وی والوں پر تو حمد وستائش کا سرا واراور وعظمت و برزرگی والا ہے ۔ ( سیم برادی وی جان کی جو منائی کی حضرت ابراہیم الله علیہ و کمل کے گر والوں پر وی والا ہے ۔ ( سیم برادی وی جو منائی کی حضرت ابراہیم ابراد علیہ کی کی میں میں میں میں میں کر سیم کر سیم کر سیم کی کی کر والوں پر درگی والا ہے ۔ ( سیم براد کی والوں پر درگی والوں پر دروں کر دروں کر دروں کر دروں کی میں کر دروں کر دروں کر دوروں کر دروں کر دروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دوروں کر دورو

#### درودنثريف كي حكمت

انسانوں پرخاص کران بندوں پرجن کوکسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا۔اللہ تعالیٰ کے بعدسب سے بڑااحسان اس نبی ورسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعہ ان کوایمان ملا ہواور ظاہر ہے کہ امت محمد میصلی اللہ علیہ وسلم کوایمان کی دولت اللہ کآ خری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملی ہے اس لئے میدامت اللہ تعالیٰ کے بعدسب سے زیادہ ممنون احسان اللہ تعالیٰ کے بعدسب سے زیادہ ممنون احسان آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ کے بعدسب سے زیادہ ممنون احسان آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ جو آ تحضرت صلی اللہ تعالیٰ جو

خالق و ما لک اور پروردگار ہے اس کا حق بیہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کی جائے اسی طرح اس کے پیغیبروں کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحمت و رافت اور رفع درجات کی دعا کی جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے اور یہ دراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ وفاداری و نیاز کیشی کا نذرانہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا اظہار ہوتا ہے درنہ ظاہر ہے کہ ان کو جاری دعاؤں کی کیا احتیاج 'بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے ہدیوں اور

تحفول کی کیاضرورت۔

تاہم اس میں شبہبیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیتحفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچا تا ہے اور ہماری اس دعا والتجا کے حساب میں بھی ان پراللّٰد تعالیٰ کے الطاف وعنایات میں اضافہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس دعا گوئی اور اظہار وفا داری کا خودہم کو پہنچتا ہے' ہماراا یمانی رابطہ شحکم ہوتا ہےاورایک دفعہ کے مخلصانہ درود کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں پیہے درود وسلام کاراز اوراس کے فوائد ومناقع۔ درودوسلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک خاص حکمت درود وسلام کی بیجھی ہے كماس سے شرك كى جركث جاتى ہے۔اللہ تعالىٰ كے بعدسب ے زیادہ مقدس اور محترم ہتیاں انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ جب ان کے لئے بھی حکم پیہے کہان پر درود وسلام بھیجا جائے ( یعنی ان کے واسطے اللہ سے رحبت وسلامتی کی دعا کی جائے ) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لئے خدا کھتاج ہیں اور ان کا حق اورمقام عالی بس یمی ہے کہان کے واسطے رحمت وسلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ رحمت وسلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں

مخلوق کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ ساری مخلوق میں انہیں کا مقام سب سے بالا و برتر ہے۔اورشرک کی بنیادیمی ہے کہ خیرو رحمت اللّٰد کے سواکسی اور کے قبضہ میں بھی مجھی جائے۔ سلام سے پہلے دعا

ہے۔اور جبان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی اور

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعالعلیم فرماد بیجئے جومیں اپنی نماز میں مانگا کروں؟ تو آپ نے

ارشادفرمایایون عرض کیا کرو۔ السلھم انسی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الدانت فاغفرلي جعفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم (اے اللہ! میں نے خود اینے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے) (یعنی گناہوں سے آپئے آپ کو بہت ہی تباہ و برباد کیا ہے ) اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گنا ہوں کو بخش سکتا اور معافی دے سکتا ہو۔ پس اے میرے اللہ! تو محض اپنی طرف سے اور اپ فضل و کرم سے مجھے بخش دے اور مجھ پررحم فر مااوربس تو ہی بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے (اور بخشش و رحمت تیری ہی ذاتی صفت ہے ) ..... (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

تشری اس مدیث میں تو صراحة مذکور ہے که رسول

التُّصلِّي التُّدعليه وسلم نے صدیق اکبررضی اللّٰدعنه کی درخواست پر بیہ دعا نماز میں پڑھنے کے لئے تعلیم فرمائی تھی کیکن یہ بات لفظوں میں مذكور نہيں ہے كہ نماز كة خرميں سلام سے يہلے يڑھنے كے لئے تعلیم فرمائی تھی مگرشار حین حدیث نے لکھاہے کہ چونکہ نماز میں دعا کاوہی خاص وموقع ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسی موقع کے لئے فرمایا تھا: ' تشہد کے بعد سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ما تکنے کے لئے بندہ کوئی احجھی دعامنتخب کرے اور وہی اللہ تعالیٰ سے مانگے''۔اس کئے ظاہریہی ہے کہ .....صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اسى موقع كى دعائے لئے تعليم كى درخواست كى تھى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيدعاان کواسی موقع کے لئے تعلیم فرمائی۔ اس دعا میں غور کرنے اور سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه جو بار بار جنت کی بشارت سے سرفراز ہو چکے ہیں اور جو یقیناً امت میں سب سے افضل ہیں اور ان کی نماز پوری امت میں سب سے بہتر اور کامل نماز ہے یہاں تک کہ خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آخری مرض میں ان کو

امام بنایا اوران کے پیچھے خود نمازیں پڑھیں وہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص دعا تعلیم فرما دیجئے جو میں نماز میں اللہ سے مانگا کروں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو یہ دعا تعلیم فرماتے ہیں۔ گویا آپ نے ان کو بتایا کہ اے ابو بکڑا نماز پڑھ کر بھی دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا اور بچھ کرلیا' بلکہ نماز جیسی عبادت کے خاتمہ پر بھی اپنے کو سرسے پاؤل تک قصور وار اور خطا کار قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنی گنا ہگاری کا اقرار کرواور اس سے معافی اور بخشش اور رحم کی بھیک مانگو اور یہ کہہ کے مانگو کہ میرے اللہ! میرے پاس کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بخشش میرے باس کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بخشش اور معانی بھی میراحق ہوئو اپنی صفت مغفرت ورحمت کے صدفہ اور معانی بھی میراحق ہوئو اپنی صفت مغفرت ورحمت کے صدفہ محمد گنا ہگار کے لئے مغفرت ورحمت کا فیصلہ فرمادے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد بڑھ کر فارغ ہوجائے تواسے جائے کہ جارچیزوں سے اللّہ کی پناہ مانگے:۔

(۱) جہنم کے عذاب سے (۲) قبر کے عذاب سے (۳) زندگی اور موت کی آ زمائش سے اور (۳) د جال کے شرسے (سیح مسلم)

ان چاروں چیزوں سے بناہ کیلئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعاتعلیم فرمائی تھی۔

اللّٰہُ مَّ اِنّی اَعُودُ بُرِکَ مِنُ عَذَابِ جَهَنّم وَاَعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَسِیٰحِ اللّٰہُ مَّ اِنّی اَعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ مِلْ اللّٰہُ جَالِ وَاَعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّٰہُ جَالِ وَاَعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّٰہُ جَالِ وَاَعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّٰہُ جَالِ وَاعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّٰہُ جَالِ وَاعُودُ بُرِکَ مِنُ فِستُنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ مِلْ اللّٰہُ جَالِ وَاعُودُ بُرِکَ مِنْ فِستُنَةِ اللّٰمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَ سے بہلے یہ دعا تیں ضرور مانگنی چاہمیں۔ان کا یادکرنا اور ان کا مطلب بھی ذہن میں بٹھالینا کوئی بڑی اورمشکل بات نہیں سے معمولی توجہ سے تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہوسکتا ہے۔ معمولی توجہ سے تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہوسکتا ہے۔

بری بے صیبی اور ناقدری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خدا کی قشم حضورصلی الله علیه وسلم کی تعلیم فر مائی ہوئی ایک

کے عطافر مائے ہوئے ان جواہرات سے ہم محروم رہیں۔

ایک دعاد نیاو مافیها سے زیادہ قیمتی ہے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطا فر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطا فر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کواپنے عقائد' عبادات' معاملات' معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیچے انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### خاتمه نماز كاسلام

عَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورُ وَتَحُرِيُمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحُلِيلُهَا التَّسُلِيمُ

نَتَ ﷺ : حضرت علی مرتضی رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا طہارت ( یعنی وضو ) نماز كى تنجى إوراس كى تحريمه الله كبركهنا إوراس كى بندشيس كھولنے كاذر بعد السلام عليكم و رحمة الله كهنا ہے۔ (سنن الي داؤ دُ جامع تر مذي مند داري سنن ابن ماجه)

> تشریح .... اس حدیث میں نماز سے متعلق تین باتیں فرمائی گئی ہیں۔

> (۱) اول پیه که نماز جو بارگاه خداوندی کی خاص حاضری ہے طہارت اور باوضو ہونا اس کی گنجی بعنی اس کی مقدم شرط ہے' اس کے بغیر کسی کے لئے اس بارگاہ کا درواز ہٰہیں کھل سکتا۔

> (۲) دوسرے بیک نماز کا افتتاحی کلمہ لفظ اللہ اکبرہے اس کے كہتے ہى نماز والى سارى يابندياں عائد ہوجاتی ہيں مثلاً كھانا بينا مسك ہے بات چیت کرنا جیسے کام جن کی اجازت تھی وہ بھی ختم اور نماز تک كے لئے حرام ہوجاتے ہيں اى لئے اس كود تكبير تحريم، كہتے ہيں۔ (m) تیسری بات پیفرمائی گئی ہے کہ نماز کا اختیامی کلمہ جس کے کہنے کے بعد نماز والی ساری یا بندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو جائز ومباح چزیں''تکبیرتح یمی'' کہنے کے بعداس کے لئے نا جائز اور حرام ہوگئی تھیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں وہ کلمہ السلام عليكم ورحمة الله ہے۔

> رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس طرح نماز كا فتتاح اور آغاز کے لئے کلمہ اللہ اکبر تعلیم فرمایا ہے جس سے بہتر کوئی دوسراکلمہ افتتاح نماز کے لے سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ای طرح اس كا ختنام ك لئ "السلام عليكم و رحمة الله" تلقین فرمایا ہے اور بلاشبہ نماز کے خاتمہ کے لئے بھی اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں سوچا جا سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سلام اس

وقت کیاجا تاہے جب ایک دوسرے سے غائب اورا لگ ہونے كے بعد پہلی ملاقات ہو۔ لہذا اختام كے لئے السلام عليكم و رحمة الله كى تعليم ميں واضح اشارہ ہے بلكہ كو يابدايت ہے كه بندہ اللہ اکبر کہدے جب نماز میں داخل ہواور بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کرے تو جاہئے کہ وہ اس وقت اس عالم شہود سےحتیٰ کہا پنے ماحول اوراپنے دائیں بائیں والوں سے بھی غائب اورا لگ ہوجائے اوراللّٰہ کے سواکوئی بھی اس وفت اس کے دل کی نگاہ کے سامنے نہ رہے پوری نماز میں اس کا حال یہی رہے۔ پھر جب قعدہ اخیرہ میں تشہداور درود شریف اور آخری دیا الله تعالیٰ کے حضور میں عرض کر کے اپنی نماز پوری کر لے تو اس کے باطن كاحال بيهوكه كويااب وه كسى دوسرے عالم سےاس دنياميں اور اہنے ماحول میں واپس آیا ہے اور دائیں بائیں والے انسانوں یا فرشتوں سے اب اس کی نئی ملاقات ہورہی ہے اس لئے اب وہ ان کی طرف رخ کر کے اور ان ہی سے مخاطب ہوکر کہے۔

السلام عليكم و رحمة الله

اس حکم کا یہی رازاور یہی اس کی حکمت ہے۔واللہ اعلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخود دیکھا تھا کہ آپ سلام پھیرتے وقت دائیں جانب اور بائیں جانب رخ فرماتے تصاور چرہ مبارک کودائیں جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے

# تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے (سیح سلم) سلام کے بعد ذکرود عا

حفرت معاذبن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑ کر جھے نے فرمایا: اے معاذ! جھے بچھ سے محبت ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مرایا (تو اس محبت کی بناء پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ) ہر نماز کے بعد الله تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو۔ اور بھی اسے نہ چھوڑ و "دب اعندی علی ذکر ک و شکر ک و حسن عبادتک" اعندی علی ذکر ک و شکر ک و حسن عبادتک" شکر کی اورا پی اچھی عبادت کی ) (منداحم سنن الی داؤ دُسنن نبائی) مشکر کی اورا پی اچھی عبادت کی ) (منداحم سنن الی داؤ دُسنن نبائی) صلی الله علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ کمہ استغفار پڑ ھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور اس کے بعد پڑ ھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہ م انت السلام و منک السلام تباد کت یا ذالی جلال والا کو ام (اے اللہ! تو ہی سالم ہے (اور محفوظ ومنز ہ خوادث و آفات سے ہرعیب وقص سے خوادث و آفات سے ہرعیب وقص

سے ) اور تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے سلامتی

(جس کے لئے جاہے اور جب جاہے سلامتی کا فیصلہ کرے اور

جس کے لئے نہ جاہے نہ کرے ) توبرکت والا ہے۔اے بزرگی

وبرتزی دالے تعظیم واکرام والے) (صحیحمسلم)

تشریح .....حضرت توبان رضی الله عنه کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کامعمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے بینی سلام بھیرنے کے بعد فوراً پہلے تین دفعہ استغفار کرتے تھے۔ بعنی الله تعالی کے حضور میں عرض کرتے تھے۔ استغفر الله 'استغفر الله 'استغفر الله ! بیدراصل کمال عبدیت ہے کہ نماز جیسی عبادت کے بعد بھی اپنے کوقصور ر اورحق عبادت ادا کرنے سے قاصر و عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تعالی اورحق عبادت ادا کرنے سے قاصر و عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تعالی سے معافی اور بخشش مانگی جائے۔

مسئلہ: سلام کے بعد ذکر و دعا کے بارے میں جو حدیثیں اور پر ندکور ہوئیں ان سے بیتو معلوم ہو چکا کہ نماز کے خاتمہ پر یعنی سلام کے بعد ذکر و دعارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ممل اور تعلیم کے اعتبار سے ثابت ہے اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ سلام پھیر نے کے بعد دعا میں بھی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے پابندر ہتے ہیں ۔ حتی کہ اگر کسی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے پابندر ہتے ہیں ۔ حتی کہ اگر کسی کو جلدی جانے کی ضرورت ہوت بھی امام سے پہلے اس کا اٹھ جانا براسمجھا جاتا ہے یہ بالکل ہے اصل ہے بلکہ قابل اصلاح جانا براسمجھا جاتا ہے یہ بالکل ہے اصل ہے بلکہ قابل اصلاح کے امامت اور افتد اء کا رابط سلام پھیر نے پرختم ہو جاتا ہے اس خان سلام کے بعد دعا میں امام کی افتد اء اور پابندی ضروری نہیں ۔ جا ہے تو مختم دعا کر کے امام سے پہلے اٹھ جائے اور ختی ہو ایک تار ہے۔ نہیں ۔ جا ہے تو مختم دعا کر کے امام سے پہلے اٹھ جائے اور چاہتو ایک دعا کرتا رہے۔ نہیں ۔ جا ہے تو اور کیف کے مطابق دیر تک دعا کرتا رہے۔

**یا اللّٰد!** ہم سب کوحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سجی محبت عطا فر مائیۓ اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطا فر مائیۓ۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیچے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### سنتين اورنوافل

عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى فِي يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكَعَةً بُنِى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اَرُبَعًا قَبُلَ الظَّهُو وَرَكُعَتَيْنِ مَعُدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَّلُوةِ الْفَجُو بَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَّلُوةِ الْفَجُو بَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَّلُوةِ الْفَجُو بَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَّلُوةِ الْفَجُو بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَّلُوةِ الْفَجُو بَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

کو" نوافل" ( نوافل کے اصل معنی زوائد کے ہیں اور حدیثوں میں فرض نمازوں کےعلاوہ باقی سب نمازوں کو''نوافل'' کہا گیاہے) پھرجن سنتوں یانفلوں کوفرضوں سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے'بظاہران کی خاص حکمت اور مصلحت پیہے کہ فرض نماز جو الله تعالیٰ کے دربار عالی کی خاص الخاص حضوری ہے (اور ای وجہ سے وہ اجھاعی طور پرمسجد میں اداکی جاتی ہے) اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر دو حار رکعتیں پڑھ کے دل کواس دربارے آشنااور مانوس کرلیا جائے اورمقرب فرشتوں ہے ایک قرب ومناسبت پیدا کرلی جائے۔اورجن سنتوں یانفلوں کوفرضوں کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہےان کی حکمت اور مصلحت بظاہر بیہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جوقصور رہ گیا ہواس کی سیجھ تلائی بعدوالی ان سنتوں اور نفلوں ہے ہوجائے۔ (بطور جملہ معترضہ کے یہبیں یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ جن نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں یانفلیں پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے یا صراحة ا منع کیا گیاہےان میں بھی کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے۔ فجركى سنتول كي اہميت اور فضيلت حضرت عا نَشْهُ صدّ يقيُّهُ ہے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: فجر کی دورکعت سنت دنیاومافیہا ہے بہتر ہیں۔ (صحح سلم)

تشریج ....اس حدیث میں ظہرے پہلے عار رکعت سنت کا ذکر ہے۔ بالکل اسی مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی وغیرہ میں حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے بھى مروى ہے اور حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها ہی کی روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم كاعمل بھى يہى مروى ہے كه:"آپ صلى الله عليه وسلم ظهرے پہلے گھر میں چارد کعت سنت پڑھتے تھے اس کے بعد جا کرمسجد میں ظهرى نمازير هاتے تھے پھر گھرتشريف لاكر اركعتيں پڑھتے تھاى طرح مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھاور ٢رکعتیں پڑھتے تھے' پھرعشاء کی نماز پڑھانے کے بعد بھی گھر میں تشريف لاكرار كعتين يرهة تقية خرمين فرماتي بين بحرجب صبح صادق ہوجاتی تو فجرے پہلے ارکعتیں پڑھتے تھ'۔ (صحیحسلم) شب وروز میں پانچ نمازیں تو فرض کی گئی ہیں اور وہ گویااسلام کارکن رکین اور لازمہ ایمان ہیں۔ان کے علاوہ ان ہی کے آگے بیحصے اور دوسرے اوقات میں بھی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب وتعلیم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھران میں ہے جن کے کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی الفاظ فرمائے یا دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ نے اپنے عمل سے بہت زیادہ اہتمام فرمایاان کوعرف عام میں "سنت" کہاجا تا ہے اوران کے ماسوا

تشریح .....مطلب میہ ہے کہ آخرت میں فجر کی دورکعت آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں ہے سنت کا جوثواب ملنے والا ہے وہ" دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے"اس سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔اوراس کی نماز جانچی جائے گ سب سے زیادہ قیمتی اور کارآ مدہے۔ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس پس اگروہ ٹھیک نکلی تو بندہ فلاح یاب اور کامیاب ہوجائے گا اور اگروہ سب فانی ہے اور تواب آخرت باقی غیر فانی ہے۔اس حقیقت کا پورا خراب نکلی تو بندہ نا کام اور نامرادرہ جائے گا پھرا گراس کے فرائض میں انكشاف بلكه مشامده ان شاءالله بم سب كورة خرت ميس بوجائ گار کمی کسر ہوئی تورب کریم فرمائے گا کہ دیکھوکیا میرے بندے کے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول ذخیرہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کچھنکیاں (سنتیں یا نوافل) ہیں؟ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دورکعت سنت نہ حچھوڑ و تا کہان ہے اس کے فرائض کی کمی کسر پوری ہوسکے۔ پھرنماز کے اگرچەحالت بەموكە گھوڑے تم كودوڑار ہے ہوں۔( مطلب بە علاوه باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ (جامع ترندی سنن نسائی) پیحدیث کافی ہے۔

ديكرنوافل كى فضيلت

تشریح ....سنن ونوافل کی افا دیت اورا ہمیت کے لئے تنہا

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ظهرت يهليكي حيار ركعتيس جن كدرميان ميس سلام نه پھيرا جائے (يعني حار سلسل پڙهي جائيس) ان كيلية آسان كورواز على جات بين - (سنن الى داؤدوسن ابن مجه) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ الله كى رحمت اس بندے پرجو پڑھے عصرے پہلے چار العتیں پڑھے (منداحہ جامع رزندی سنن ابی داؤد) تشریج: عصرے پہلے جار رکعت تفل کے بارے میں بیآ پ کا تر نیبی ارشاد ہے اور ای کے مطابق آپ کاعمل بھی روایت کیا گیا ہے اور بھی بھی عصر سے پہلے دور کعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ حضرت عمار بن باسرضی الله عنه کے صاحبز ادے محمد بن عماراً ت روایت ہے کہ میں نے اپنے والیہ ماجد عمار بن یاسرگود یکھا کہ وہ مغرب کے بعد چور کعتیں پڑھتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی الله عليه وسلم كوديكها كه آپ مغرب كے بعد چه ركعتيں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے اسکے گناہ بخش دیئے جا کینگے اگر چہوہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (مجم طبرانی)

ہے کہ اگرتم سفر میں ہواور گھوڑوں کی پشت پر تیزی ہے منزلیں طے کررہے ہوتب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑ و) (سنن ابی داؤد) حضرت عا ئشەصدىقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتول اورنفلوں میں ہے کسی نماز کا بھی اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کا فرماتے تھے (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُصلَى التُدعليه وسلم نے فر مايا جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کو جاہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعدان کو پڑھے۔ (جامع ترندی) نوافل كاايك خاص فائده

حریث بن قبیصہ تابعی بیان کرنے ہیں کہ میں مدین طیب آیا تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے اینے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرما؟ پھر میں حضرت ابو ہر ریاہ کی خدمت میں حاضر ہواتومیں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیدعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح بندے کی صحبت نصیب فرما (اور میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آب نے خودرسول الله صلى الله عليه وسلم سے منى ہؤمجھے اميد ہے كه اللهُ تعالى اس كومير \_ لئے نفع مند بنائے گا' تو حضرت ابو ہر بریا ہے نے يه حديث سنائي فرمايا كه ميس فرسول تدسلي الله عليه وسلم عصنا:

#### نفل نماز گھر میں ادا کرنے کی ترغیب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

تَرْتِی کُریم صلی الله علیہ الله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کچھ نمازگھر کے لئے مقرر کرلوانہیں قبر نہ بناؤ۔ (جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ تو قبر کی طرح ویران ہی ہے۔اس لئے نوافل کے ذریعہ گھروں کوآباد کرو)

حفرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عراق کے پچھلوگ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر میں (نفل) نماز اداکرنے کے متعلق بوچھاتو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے (اس کے متعلق) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آ پ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آ دمی کا گھر میں نماز پڑھنانور ہے لہٰذاتم اپنے گھروں کونورانی بناؤ۔ (ابن خزیمہ) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے گھروں میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے گھروں میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے گھروں میں (نفل) نماز ادا کیا کرو کیونکہ آ دمی کی سب سے افضل نماز فرض نماز کے علاوہ اس کے اپنے گھر میں ہے۔ (نمائی شیح ابن خزیمہ)

ایک صحابی رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللّه علیه وسلم نے ارشاد فرمایا آ دمی کی وہ نماز جو گھر (کی تنہائی)
میں پڑئی جائے 'لوگوں کے سامنے پڑھی ہوئی نما کے مقابلہ
میں ایسی ہے جیسے نفلوں کے مقابلہ میں فرض (بیق)

حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اپنے گھر وں میں کچھ نماز کا حصہ مقرر کر کے اگرام واعز از بخشو۔ (سیح ہن فزیمہ)

تشریح کے گھر کا اکرام واعزازیہ ہے کہ اس میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں تا کہ اس میں خیر و برکت ہواور تا کہ یہ گھر بھی اس زمین کے ساتھ ہوجو قیامت کے دن ایمان والوں کے لئے گواہی دے گی۔ حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آ دمی (فرض) نماز مجد میں پڑھ کرفارغ ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی (بقیہ نوافل) نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لئے رکھ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز کی وجہ سے خیر (وبرکت) فرما تا ہے۔ (مسلم دغیرہ ابن فزیرہ)

تشریخ: البته علاء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں سنتیں ونوافل چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتو مسجد ہی میں اداکر لینی چاہئیں۔اوراس زمانہ میں ویسے بھی غفلت عام ہے اورا گر گھر میں نوافل کا اہتمام ہو سکے تواس ہے بہتر کیا بات ہو سکے تواس کے بہتر کیا بات ہو سکے تواس کے اور نوافل کو گھر ول میں اداکر نے سے گھر کی عورتیں اور بچے بھی اس کا اثر لئے بغیر نہیں رہ سکتے اور گھر میں جو خیر و برکت ہوگی وہ الگ۔ (معارف اسن)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر جس میں الله تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں الله کا ذکر کہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ ومردہ کی سی ہے۔ (بخاری دسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ۔ دریا دنت کیاا ہے «ر میں (نفل) نماز ادا کرنا افضل ہے یا مسجد میں ادا کرنا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا نزدیک ہے نماز گھر میں پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے سوائے فرض نماز کے (کہ وہ تو مسجد ہی میں ادا کرنا ضروری ہے) (احمر ابن ماجر ابن خزیمہ)

#### تهجر كى فضيلت وابميت

عَنُ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنيَا حِيْنَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيُلِ اللَّحِرِ يَقُولُ مَنُ يَدُعُونِي فَاسُتَجِيْبَ لَهُ مَنُ يَسُأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنُ يَسُتَغُفِرُ نِي فَاغُفِرَ لَهُ.

تَرْجَحِكُمْ الله عليه وسلم الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہمارا ما لک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وفت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسان دنیا کی طرف نزول فر ما تا ہے اور ارشاد فر ما تا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے 'میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش جاہے 'میں اس کو بخش دوں۔

(صیح بخاری وسلم)

تشریح ..... آسان دنیا کی طرف الله کا نزول فرمانا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے الله تعالی کی ایک صفت اور اس کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانے ۔ جس طرح اس کی عام صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت بھی ہم نہیں جانے 'الله تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت کے علم تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت کے علم ساف کا طریقہ اور جہالت کا اقرار کیا جائے اور ان کی حقیقت اور ملک یہی رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اقرار کیا جائے اور ان کی حقیقت اور کیفیت کا علم دوسرے متشابہات کی طرح خدا کے سپر دکیا جائے اور مانا جائے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ حق ہے ۔ لیکن اس حدیث کا میہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی حصییں الله تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا

ہےاورخودان کو دعااورسوال اور استغفار کے لئے یکار تا ہے۔ جو

بندے اس حقیقت پریفین رکھتے ہیں ان کے لئے اس وقت

بسرے یرسوتے رہنا' اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنا

دوسروں کے لئے اس وقت بستر چھوڑ کر کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ

ا پے فضل ہے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرمائے جواس وقت ہے چین کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور دعا و سوال واستغفار کے لئے کھڑا کردیا کرے۔

حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیام فرمایا (بعنی رات کونماز تہد اتنی طویل پڑھی) کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی کچھلی ساری تقفیریں معاف ہوگئی ہیں (اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اعلان فرما کے آپ کو اس بارے میں مطمئن بھی کر دیا ہے)؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا میں (اس کے احسان عظیم کا) زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنول (اور اس شکر گزاری میں اس کی اور زیادہ عبادت نہ کروں)۔ (سمجے بخاری وسجے مسلم)

تشریح ....رسول الله صلی الله علیه وسلم باوجود یکه آپ کوہم گنهگاروں کی طرح عبادت وریاضت کی زیادہ ضرورت نہ تھی اور باوجوداس کے آپ کا چلنا پھرناحتیٰ کہ سونا بھی کارثواب تھا۔لیکن پھر بھی آپ راتوں میں اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک

متورم ہوجاتے تھے۔اس میں ہم جیسے راحت طلب نام لیواؤں اور نیابت رسول کے مدعیوں کے لئے بڑاسبق ہے۔

#### تهجد کی رکعات

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر اور سنت فجر کی دور کعتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ (صحیح سلم)

تشریح اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تبجد کی رکعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جومعمول بتلایا ہے وہ آپ کا اکثری معمول تھا ور نہ خود حضرت عائشہ کی بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمی بھی آپ اس سے بھی کم پڑھتے تھے۔

مسروق تابعی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الد صلی اللہ علی کانماز تہجد کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا (کہ آپ کتی رکعتیں پڑھتے تھے) تو انہوں نے فرمایا۔ سات اورنو اور گیارہ سنت فجر کی دور کعتوں کے سوا (صحیح بخاری) تشریح سند تا کشہ صدیقہ کے جواب کا مطلب یہ تشریح کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی صرف سات رکعتیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی صرف سات رکعتیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی صرف سات رکعتیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی صرف سات رکعتیں ہوئے سے دریا ور تبین رکعت ورز) اور بھی

صرفُ نو ( یعنی چھ رکعت تہجد اور تین رکعت وتر ) اور بھی گیارہ ( یعنی آٹھ رکعت تہجداور تین رکعت وتر )

#### نمازتهجد كي قضااوراس كابدل

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جوشخص رات کوسوتا رہ گیا اپنے مقررہ ورد سے یااس کے سی جز سے پھراس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان تو لکھا جائے گا اس کے حق میں بماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان تو لکھا جائے گا اس کے حق میں جیسے اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔

ابنا کوئی وردمقرر کر لیا ہومثلاً یہ کہ میں اتنی رکعتیں پڑھا کروں گا اور اس میں قرآن مجید اتنا پڑھوں گا' اور وہ کسی رات سوتا رہ جائے اور اس کا پورا وردیا کوئی جزوفوت ہو جائے تو اگر وہ اسی جائے اور اس کا پورا وردیا کوئی جزوفوت ہو جائے تو اگر وہ اسی جائے اور اس کا پورا وردیا کوئی جزوفوت ہو جائے تو اگر وہ اسی جائے اور اس کا پورا وردیا کوئی جزوفوت ہو جائے تو اگر وہ اسی

کئے رات کے پڑھنے کے برابر تواب عطافر مائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بیاری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجہ فوت ہو جاتی تو آپ دن کو اس کے بجائے بارہ رکعتیں پڑھتے تھے

دن نماز ظہرے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مایئے۔

یا الله! ہم سب کواپے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھرول میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### تهجد نبوی .... بعض تفصیلات

عَنُ عَبُدِاللهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَّهُ رَقَدَ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَيُقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتُوضَّا وَهُو يَقُولُ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتَلافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِلِّا وُلِي الْاَلْبَابِ فَقَراً هُو لَآءِ الْاَيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيُنِ وَالنَّهَارِ لَآيَةِ إِلَّا يَاتِ خَتَى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلْتُ فَاطَالَ فِيهِمَا الْقَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انصرَفَ فَنَامَ حَتَى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلْتَ مَوَّاتٍ سِتَّ رَكُعَاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ يَسُتَاكُ وَيَتَو ضَّا وَيَقُولُ اللهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا فَاللهُ مَا وَيَقُولُ اللهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَّمِنُ اَمَامِى نُورًا وَّاجُعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَمِنُ اَعَلَى فُورًا وَاجْعَلُ فِى الْكَهُمَّ الْحَعْلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَمِنُ اَمَامِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَمِنُ اَعَامِى نُورًا وَّاجُعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَمِنَ اَعَامِى نُورًا وَّاجُعَلُ مِن خَلْفِى نُورًا وَمِنَ اَعَامِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَمِن اَعَالَى فَى اللهُمَّ الْحَلْقِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى السَالِى الْعَلْوَ وَهُو يَقُولُ اللّهُمَّ الْجُعَلُ مِن خَلْفِى نُورًا وَمِن اَعَامِى نُورًا وَاجْعَلُ مِن خَلْفِى نُورًا وَمِن اَعَامِى نُورًا وَاجْعَلُ مِن فَوْقِى نُورًا وَمِن تَحْتِى نُورًا اللّهُمَّ اعْطِيى نُورًا .

تر کیجی کی است کے بیال اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ ایک رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوۓ کی (وقت آ جانے پر تبجد کے کے ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشھ اور آ پ نے مسواک کی اور وضوفر ما یا اور آ پ اس وقت (سورہ آل عمران کے آخر کی ) یہ دعائیے آئیں تلاوت فرماتے تھے۔ ان فسی خلق المسموات و الارض (ختم سورت تک) پھر آپ نماز کے لئے کھڑے ہوۓ اور آپ نے دور کعتیں پڑھیں جن میں قیام اور رکوع تجدہ بہت طویل کیا کھڑ آپ بستر کی طرف والی آئے اور ( ذرادیر کے لئے ) سوگئے بہال تک کہ آپ کا سانس آ واز کے ساتھ چلنے لگا اس کے بعد آپ کستر کی طرف والی آپ کیا ( درادیر کے لئے ) سوگئے بہال تک کہ آپ کا سانس آ واز کے ساتھ ولئے گا اس کے بعد آپ کستر کی طرف والی کیا ( یعنی تین دفعہ ایسا کیا کہ ذرادیر سونے کے بعد الشے مسواک کی وضوفر ما یا اور طویل قیام اور طویل رکوع و بچود کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں ) اس طرح آپ نے زر کہلی دور کعتوں کے علاوہ ) چھر کعتیں پڑھیں اور ہر دفعہ اٹھ کر آپ مسواک کرتے اور وضوفر ماتے اور آل عمران کے آخر کی وہ آپتیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے دعال میں دور پڑھی۔ پھر مؤ ذان نے فجر کی اذان دی تو آپ نماز فجر کے لئے تشریف لے گئے اور اس وقت آپ یدعا فرمار ہے تھے الملھم اجعل فی قلبی نور او فی لسانی نور اسسن ( اے اللہ! میرے دل میں نور پیدافر ما اور میر کی وہ آپ بیدائی در بیدافر ما اور میر کی تو وہ میں نور پیدافر ما اور میر کے آئے تور کر دے اور میر کے اور کو دی اسانی نور است و سے نے نور کر دے اور میر کی افراد کے سے خور کر کے اللہ اس کو درادیر کے تھے الملہم اجعل فی قلبی نور او فی لسانی نور اسس ( اے اللہ! میرے دل میں نور بیدافر ما در میر کے اگر نور کر دے اور میر کے اور میر کی تو در کے درادیر کے اس کی درادیر کے اس کے میں کو در سے در کے درادیر کی اور کی درادیر کے درادیر کی اور کی درادیر کے سے کو در کر درک درادیر کی درادیں کی درادیر کے درادیر کی درادیر کے اس کی درادیر کے درادیر کے درادیر کی درادیر کے اس کی درادیر کے درادیر کے درادیر کے درادیر کی درادیر کے درادیر کی درادیر کی درادیر کی درادیر کے درادی کی درادیر کی دور کی درادیر کے درادیر کی درادیر کے درادیر کے درادیر کی درادیر کے درادیر کی درادیر کے درادیر کے درادیر کے درادیر کی درادی کی درادیر کے درادیر کی درادی کی درادیر کے درادیر کے درادی کے درادیر کی درادیر کے درادیر

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آ بیتی آپنے نے سو کے اٹھ کروضوفر مانے سے پہلے پڑھیں۔ ای طرح بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ دعانوری۔ السلھم اجعل فی قسلی نورا آپ نے اس دن صبح کی نماز میں کی تھی۔ ای

تشریح .....حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی بیه صدیث صحیحین میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کئی طریقوں صدیث صحیحین میں بھی ہے اور بعض میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔
نیز بیان اور ترتیب میں بھی کچھ فرق ہے۔ مثلاً بیہ کہ دوسری

طرح کا ایک فرق بیہ ہے کہ دو دورکعتیں پڑھ کے درمیان میں ذرا دیر کے لئے سوجانے کا ذکر جو اس روایت میں کیا گیا ہے دوسری روایات اس سے خالی ہیں اور بیتو معلوم ہے کہ اس طرح ہر دورکعت کے بعد سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبار کہ نہیں تھی۔ اس رات آپ نے اتفا قاایسا کیا ہوگا۔

اس روایت میں دوخفیف رکعتیں پڑھنے کاذکرنہیں ہے بظاہر
ان کاذکرراوی کے بیان سے رہ گیا اوراس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ اس
حدیث کی دوسری روایتوں میں صراحة تیرہ رکعت پڑھنے کا ذکر
ہے۔اوراس روایت کے مطابق کل رکعتیں صرف گیارہ ہوتی ہیں
ان دونوں بیانوں میں مطابقت اسی طرح دی جاسکتی ہے کہ یہ مان لیا
جائے کہ اس کے راوی نے پہلی دوخفیف رکعتوں کاذکرنہیں کیا ہے
اور غالبًا ان کونماز تہجد سے خارج تحیة الوضو مجھا ہے۔والٹد اعلم۔

دعا نوری جواس روایت میں ذکر کی گئی ہے اس میں نو دعا نیہ کلے ہیں بعض دوسری روایات میں ان سے زیادہ کلمات نقل کئے گئے ہیں۔ بڑی مبارک اور نورانی دعا ہے۔ حاصل اس دعا کا بیہ ہے کہ اے اللہ میرے قلب اور میرے قالب اور میری رگ روح اور میری رگ روح اور میری رگ روح اور میری رگ رگ اور دیشہ دیشہ میں نور پیدا فرما دے اور مجھاز سرتا پا نور بنا دے اور میرے گردوپیش اور اوپر ینچ ہر طرف نور ہی نور کر دے ۔ قرآن مجیدی آیت۔"اللہ نور السموات والارض" کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کا مقصد بیہ ہوگا کہ میرا وجود اور گرد و پیش بس آپ کے نور سے منور ہوجائے اور میرا ظاہر و باطن اور پوراما حول بھی بس آپ کے نور سے منور ہوجائے اور میرا ظاہر و باطن اور پوراما حول بھی بس آپ کے دیگ میں رنگ جائے۔

حضرت ابوقنادہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم باہر نکلے تو ابو بکر گود یکھا کہ وہ بالکل آ ہتہ آ ہتہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمرٌ پر آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہوہ خوب بلندآ واز سے نماز پڑھ رہے ہیں جب بید دونوں حضرات (دوسرے کسی وقت) آپ کی خدمت میں ایک ساتھ حاضر ہوئے تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ابو بکر سے فرمایا که میں رات تمہارے یاس سے گزراتود یکھا کہتم بالکل آ ہتہ نماز پڑھرے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں جس کے حضور میں عرض معروض کررہا تھا بس اس کومیں نے سنادیا اور اس نے میری سن لی ( یعنی اللہ تعالیٰ نے ) پھراس طرح آپ نے مراے فرمایا کہتمہارے یاس سے میں گزرا توتم خوب بلندآ واز سے نماز براھ رہے تھے انہوں نے عرض کیایا رسول الله! میں بلندآ واز نے قرات کر کے او تکھتے ہوؤں کو اٹھانا اور شیطان کو بھگانا جا ہتا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:۔اے ابوبکر متم کسی قدر اونچی آواز سے پڑھا کرواور عمر سے فرمایاتم کسی قدرملکی آوازے پڑھاکرو۔ (سنن ابوداؤد)

تشریجدگی مناسب ہے کہ تہجدگی مناسب ہے کہ تہجدگی نماز میں قراءت معتدل آ واز سے ہونہ بالکل آ ہتہ ہونہ بہت زیادہ آ واز سے ہونہ بالکل آ ہتہ ہونہ بہت زیادہ آ واز سے مندرجہ بالاحدیث کا منشاء یہی ہے۔لیکن اگر کسی وقت خاص وجہ ہے آ ہتہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوتو وہی بہتر ہوگا اور اس کے برعکس کسی دوسرے وقت اگر بلند آ واز سے پڑھنے میں کوئی مصلحت ہوتو اس وقت وہی افضل ہوگا۔

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد' عبادات' معاملات' معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

### حاشت يااشراق كينوافل

عَنُ اَبِى ذَرِّرَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنُ اَحُدِكُمُ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسُبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَصُدِحُ عَلَى كُلِّ سُكَامَى مِنُ اَحُدِكُمُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَسُبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَمَدُ وَلَا تَعُمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكَرِصَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكَرِصَدَقَةٌ وَيُجُزِى مِنُ ذَٰلِكَ رَكُعَتَان يَرُكُعُهُمَا مِنَ الضَّحٰى.

تر التحکیم اللہ کے جوڑ جوڑ پرض کو صدقہ ہے (ایمن کی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں ہے ہو شخص کے جوڑ جوڑ پرض کو صدقہ ہے (یعن ضبح کو جب آ دمی اس حالت ہے اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور ان کا ہر جوڑ صحیح سلامت ہے تو اللہ کی اس نعمت کے شکر یہ میں ہر جوڑ کی طرف ہے اس کو صدقہ یعنی کوئی نیکی اور ثو اب کا کام کرنا علی اور ایسے کا موں کی فہرست بہت وسیع ہے ) پس ایک دفعہ یعنی سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکہر کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکہر کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اللہ کہنا بھی عن المنکر بھی صدقہ ہے اس شکر کی ادائیگ کے لئے دور کعتیں کا فی ہیں جوآ دمی چاشت کے وقت پڑھے۔ (سیج مسلم)

تشری سیمطلب بیہ کہ آدمی کواپنے ہر جوڑکی طرف سے شکرانہ کا جوصدقہ ہر روز صبح کوادا کرنا چاہئے چاشت کی دو رکعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی اس مختصر شکرانہ کواس کے ہر جوڑکی طرف سے قبول فرمالیتا ہے اور غالبًا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا ظاہر و باطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا کہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آ دم! تو دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں میرے لئے پڑھا کر میں دن کے آخری حصے تک مجھے کفایت کروں گا۔ (جامع ترندی) دن کے آخری حصے تک مجھے کفایت کروں گا۔ (جامع ترندی) تشریح سے تاکہ کا جو بندہ رب کریم کے اس وعدہ پریفین رکھتے ہوئے مبح کو اشراق یا جاشت کے وقت پورے اخلاص

کے ساتھ جارر کعتیں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھے گا ان شاء اللہ اس حدیث قدی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مالک الملک دن بھر کے اس کے مسائل کوکس طرح حل فرما تا ہے۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (بھی بھی) چاشت کی نماز (اتنے اہتمام اور پابندی سے ) پڑھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب غالبًا اسے آ ہے بھی نہیں چھوڑیں گے (اور برابر پڑھا ہی کریں گے) اور (بھی بھی )اس کو (اس طرح) چھوڑ دیتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب کو اس طرح) چھوڑ دیتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب کو نہیں پڑھیں گے۔ (جامع ترزی) کہ اب کو نہیں پڑھیں گے۔ (جامع ترزی) نفری سے تشریح سے خفرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہانے رسول اللہ کے نماز چاشت نہ پڑھنے کی وجہ بی بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا او قات ایسے اعمال بھی ترک فرما دیتے تھے جن کا کرنا آ پ کو بہت محبوب ہوتا تھا' اس خطرے کی وجہ سے کہ آ پ کو پابندی سے کرتا دیکے کرآ پ کی تقلید خطرے کی وجہ سے کہ آ پ کو پابندی سے کرتا دیکے کرآ پ کی تقلید

اور پیروی میں عام مسلمان بھی اس کو پابندی سے کرنے لگیں تواس کی فرضیت کا حکم نہ آجائے''۔

الغرض اشراق اور چاشت جیسے نوافل بسا اوقات آپ اس مصلحت سے ترک کر دیتے تھے اور ایسے مقصد ہے ترک کرنے والے کوترک کرنے کے زمانہ میں بھی عمل کا ثواب برابر ملتار ہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صلحت صرف آپ سے مخصوص تھی' کسی دوسرے کا بیمقام نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشکر بھیجا جو بہت بڑی قیمت کا مال غنیمت لے کراور بہت جلدلوث آیا تو ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم نے اب تک ایسا اشکر نہیں دیکھا تھا جو اتنی جلدی لوث آئے اور مال غنیمت بھی اتنازیادہ لے کرآئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ اس کا میا بی اور اللہ علیہ وسلم نے (جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ اس کا میا بی اور

مال ودولت کوقدر ومنزلت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ازراہ تربیت ان کے ذہن کے رخ کوموڑ ااور آپ نے ) ارشاد فرمایا میں تہمیں اس سے زیادہ جلدلوٹ آ نے والا اور اس سے زیادہ غنیمت پانے والا نہ بتادوں؟ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) جس شخص نے اچھی طرح وضوء کیا پھروہ مسجد گیا اور مسجد میں فجر کی نماز پڑھی پھر (سورج نکلنے کے بعد) چاشت اور مسجد میں فجر کی نماز پڑھی پھر (سورج نکلنے کے بعد) چاشت کے نظل پڑھے۔ یہ اس سے زیادہ غنیمت پانے والا اور اس سے زیادہ جلدلوٹ آنے والا ہے۔ (ابویعلیٰ برار شیح ابن حبان)

حضرت عقبہ بن عامر الجھنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''اے آ دم کے بیٹے دن کے شروع میں تو میر ہے (خوش کرنے کے ) لئے چار رکعتیں پڑھ لے میں دن بھر کے لئے تیراکفیل اور ذمہ دار ہوجاؤں گا''۔ (احمر ابویعلیٰ)

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطا فر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطا فر مایئے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### نمازاستغفار

عَنُ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّثِنِى اَبُوبَكُم وَصَدَقَ اَبُوبَكُم قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَنبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطُهَرُ ثُمَّ يُصَلَّى ثُمَّ يَسُتَغُفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ لَهُ لَهُ ثُمَّ قَرَءَ "وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوُ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغُفَرَوُا لِذُنُوبِهِمُ".

تَرْجَعِينَ أَنَّ مَعْرَت عَلَى مُرْتَعْنَى رَضَى الله عنه سے روائیت ہے کہ مجھ سے ابو بکر ؓ نے بیان فرمایا (جو بلاشبہ صادق وصدیق بیں) کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا'آ پ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہوجائے پھروہ اٹھ کروضو کرئے پھرنماز پڑھے پھراللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالی اس کومعاف فرماہی دیتا ہے اس کے بعد آ پ نے قرآ ن مجید کی بیآیت تلاوت فرمائی۔ واللہ بن اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسھم …… الایہ. (جامع زندی)

تشریح ..... یه آیت جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے گنا ہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں اس موقع پر تلاوت فر مائی سور ہ آلے عمران کی ہے جس سے پہلے الله کے ان مقی بندوں کا ذکر ہے جن کے لئے جنت خاص طور سے تیار کی گئی ہے۔

اس كے بعدية يت بـ

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروالذنوبهم و من يغفرالذنوب الا الله ولم يصروا على مافعلوا و هم يعلمون . اولئك جز آؤهم مغفرة من ربهم و جنت تجرى من تحتها الانهر خالدين فيها و نعم اجر العلمين . (آلعران ١٣٥٠-١٣١)

(اوروہ بندے (جن کا حال بیہ ہے کہ) جب ان سے کوئی گندہ گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے او پرظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدی ہی انہیں اللہ یاد آجاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں اور

الله کے سواکون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا۔ اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے 'ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے اور بہتی باغات جن کے ینچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا اچھا بدلہ ہے گل کرنے والوں کا)

اس آیت میں ان گنجگار بندوں کے لئے مغفرت اور بیشہ نہیں بنایا جنت کی بشارت ہے جنہوں نے گناہ کو عادت اور پیشہ نہیں بنایا ہے بلکہ ان کا حال ہیہ کہ جب ان سے کوئی بڑایا جھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پرنادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کراس سے مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہیہ کہ بندہ وضوکر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فوضوکر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ تعالیٰ سے نواللہ تعالیٰ اس کے بخشش اور معافی طلب کرے اگروہ ایسا کرے گا۔ انہوں کی بخشش اور معافی طلب کرے اگروہ ایسا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرماہی دےگا۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیه وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### صلوة الحاجة كي ترغيب ودعا

وعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِيُ اَوُفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ كَانَتُ لَهُ اِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ اَوُ اِلَى اَحَدٍ مِنُ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّا وَلُيُحُسِن الْوُضُوءَ وَلُيُصَلّ رَكُعَتَيُن ثُمَّ لُيُثُنِ عَلَى اللَّهِ وَلُيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لُيَقُلُ: لَا اللهُ اللَّهُ الْحَلِيْهُ الْكُرِيْمُ سُبُحَانَ اللّهِ رَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ اَسُأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيُمَةَ مِنُ كُلّ بروَالسَّلامَةَ مِنُ كُلّ إِثْم لَا تَدَعُ لِي ذَنُبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ. تَرْتِجَيِّكُمُّ : حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا۔جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے دینی ہویا دنیوی اس کاتعلق ما لک الملک ہے ہویا کسی آ دمی ہے اس کو جاہئے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے پھر دورکعت نماز پڑھے پھراللہ جل شانہ کی حمد وثناء کرے اور پھر درو دشریف پڑھے اس کے بعدیہ دعا پڑھے۔ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ اَسُأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيُمَةَ مِنُ كُلّ بروَالسَّلامَةَ مِنُ كُلّ إثُم لا تَدَعُ لِي ذَنُبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجُتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. ''الله تعالیٰ کے سواکوئی معبودنہیں وہ بڑے حکم والا بڑے کرم والا ہے۔ بیاک اور مقدس ہے وہ اللہ جوعرش عظیم کا بھی پروردگار ہے۔تمام تعریفیں ای اللہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔اےاللہ! میں تجھ سےان تمام اعمال واخلاق اوران تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کامستحق بنادیتی ہیں اور جو تیری مغفرت کا پختہ اور مضبوط ذریعہ ہیں اور تجھے سے سوال کرتا ہوں ہرنیکی میں ہے بھر پور حصہ لینے (کی توفیق) کا 'اور ہر گناہ ہے سلامتی اور حفاظت کا۔ (اے اللہ)! میرے تمام گناہ بخش دے اور میرے تمام غموں اور پریشانیوں کودور فرمادے۔اور میری ہر ہر جائز حاجت کو پورافر مادےاےسب مہر بانوں سے بڑے مہر بان۔ ' (ترندی ٔ حاکم ٰ ابن ماجہ ) ابن ماجہ کی روایت میں اخیر میں سی بھی ہے پھر دنیاوآ خرت کے بارے میں جو مائے ان شاءاللہ اسکی حاجت ضرور پوری ہوگی۔

فائدہ:۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس کئے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہوتو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باتی رہے۔ پریشانی کی کہ وہ باتی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے

راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہوگیا 'اونٹ سے اترے دو
رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان الله و انا الله داجعون پڑھااور
پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور
قرآن پاک کی آیت و استعینوا بالصبر و الصلونة (اور
مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ) تلاوت کی۔

#### صلاة التوبه كى ترغيب

حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کوارشاد فرماتے سنا جوکوئی شخص بھی کسی سم کا گناہ کرے پھر
الله تعالی صروضوء کرے اور نماز پڑھے پھر الله تعالی سے توبہ واستغفار کرنے تو
الله تعالی ضروراس کے گناہ معاف کردیتا ہے۔ پھر رسول الله سلی الله
علیہ وسلم نے بیآ یت تلاوت فرمائی۔ والم فیس اذا فعلوا فاحشہ او
ظلموا انفسہ ذکر واالله (جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ) اور (الله تعالی کے نیک صالح بندے وہ ہیں کہ) جب وہ کوئی کھلا ہوا گناہ کر بیٹھیں یا
کوئی اور براکام ان سے ہوجائے تو (فوراً) الله تعالی کویاد کرتے ہیں اور
الله تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ واستغفار کرتے ہیں۔
الله تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ واستغفار کرتے ہیں۔
(ترفی) ابوداؤ ذنیائی ابن ماہ ابن جان بیہی شیخ ابن خریہ)

حضرت نضر "کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا' میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ذرا بھی تیز ہوا چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آگئی۔ (ابوداؤر)

عبدالله بن سلام رضی الله عنه کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی
الله علیه وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کونماز کا تھم
فرمایا کرتے اور بیآیت تلاوت کرتے۔ و امر اهلک بالصلاة
واصطبر علیها لانسالک رزقاً (الایة) اپنے گھر والوں کونماز
کا تھم کرتے رہے اور خود بھی اس کا اجتمام کیجئے۔ ہم آپ سے
روزی کموانا نہیں جا ہے روزی تو ہم آپ کودیں گے۔

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله المالية

كُلِّمَاذَكُرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلِّمَاغَفَلَعَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

الله المحالة المعالمة المعالمة

وَعَلَىٰ الِمُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ

## صلوة الشبيح كى ترغيب

عَنُ عِكُرَمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّسِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بَنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَ لَا أَعْطِيُكَ ' اَ لَا اَمْنَحُكَ ' اَ لَا اَحْبُوكَ اَ لَا اَلْهَ وَالْحِدُةُ وَحَمَلَهُو صَغِيْرَهُ وَصَالٍ فَا اللّهُ اللّهُ لَكَ ذَبُكَ اَوْلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيْنَهُ وَحَطَأَهُ وَعَمَلَهُو صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشُرَا لَهُ اللّهُ الْكَبُورُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللهِ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْخَمُ مَلَّ عَشُرًا ثُمَّ مَرُوعُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لَهُ اللّهُ وَالْحَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمُدُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کداگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہول یاریت کے ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ سب معاف کردیں گے۔ حاکم کی روایت میں ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھازاد بھائی حضرت جعفررضی اللہ عنہ کو جہشہ بھیج دیا تھا جب وہ وہاں سے واپس مدینہ پنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور بیشانی پر بوسہ دیا پھر فرمایا میں تمہیں ایک چیز دوں ایک خوشجری سناؤں؟ ایک تحفہ دوں پھر پوری تفصیل ایک چیز دوں ایک خوشجری سناؤں؟ ایک تحفہ دوں پھر پوری تفصیل مازگی بتلائی جواو پر ذکر ہوئی۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ماتھ لاحول و لاقوق الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ فائدہ: صلاق الشبیح بڑی اہم نماز ہے جس کا اندازہ فائدہ: صلاق الشبیح بڑی اہم نماز ہے جس کا اندازہ

احادیث بالا سے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کوتعلیم فرمایا ہے علمائے امت محدثین فقہا و صلحاء ہرزمانہ میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔
اس نماز کے ذریعہ تمام گنا ہوں کا معاف ہونا حدیث بالا سے معلوم ہوا۔ جس میں صغیرہ کمیرہ ہرقتم کے گناہ شامل ہیں۔ البتہ دوسری آیات واحادیث کی وجہ سے کمیرہ گناہوں کی معافی البتہ دوسری آیات واحادیث کی وجہ سے کمیرہ گناہوں کی معافی

ببعة روسرن اليات والحارج كے لئے تو به كي شرط ہوگا۔

صلاۃ التبیخ کادوسراطریقہ یہے کہ سبحانک اللهم کے بعد الحمد للہ سے پہلے (تیسراکلمہ) پندرہ مرتبہ پڑھے اور پھر الحمد للہ سے پہلے (تیسراکلمہ) پندرہ مرتبہ پڑھے اور پھر الحمد للہ اس بعد دس مرتبہ پڑھے اور باتی سب طریقہ بدستورای طرح ہے جو پہلے ذکر ہوا' البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے بحدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ التحیات کے ساتھ پڑھنے کی علاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بھی اس طرح پڑھ لیا کرے بھی اس طرح ۔ (نفائل ذکر) ممتعلقہ ضروری مسائل صلاۃ التبیع کے متعلقہ ضروری مسائل

نمبرا: اس نماز کے لئے کوئی سورۃ قرآن کی متعین نہیں جو بھی سورت دل چاہے پڑھے کی بعض علماء نے لکھاہے کہ سورۃ حدید سورۃ حفر سورۃ حف سورۃ جعہ سورۃ تغابن میں سے چار

مبرا ان جیحوں تو زبان سے ہر کر نہ لئے کہ زبان سے گنا اور شبیج گنا اور شبیج ہاتھ میں لئے کہ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور شبیج ہاتھ میں لئے کراس پر گننا جائز ہے۔ مگر مکروہ ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پررکھی ہیں ویسی ہی رہیں اور ہر کلمہ پرائی ایک انگلی کواسی جگہ دباتا رہے۔

نیسرا اگر کسی جگہ تیج پڑھنا کھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے۔ البتہ کھولے ہوئے کی قضار کوع سے اٹھ کر اور دوسجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اس طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھئے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے بلکہ صرف ان کی ہی تیج پڑھے اور ان کے بعد جور کن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے لیکن اگر رکوع میں پڑھنا بھول کی اتو ان کو پہلے بحدہ میں پڑھ لے اس طرح پہلے بحدہ کی دوسرے گیا تو ان کو پہلے بحدہ میں پڑھ لے اس طرح پہلے بحدہ کی دوسرے سحدہ میں اور دوسرے بحدہ میں اپڑھ لے اس طرح پہلے برٹھ لے سے میں اور دوسرے بحدہ میں التحیات سے پہلے پڑھ لے سخدہ میں اور دوسرے بحدہ میں التحیات سے پہلے پڑھ لے ۔ منبرہ: اگر بحدہ سہوکی وجہ سے کرنا پڑ جائے تو اس میں تبیج نہیں اور اگر رہ جائے اس لئے کہ مقدار تین سوہ بسلے جوہ پوری ہو چکی ہاں اگر کی وجہ سے اس مقدار میں کی رہی ہوتو بحدہ سومیں پوری کر لے ۔ کم میں اوقات میں پڑھنا جائز ہے البتہ زوال کے بعد پڑھنا خریادہ بہتر ہے بھردن میں کسی وقت بھردات کو۔

ریادہ ہمر ہے پہرون ین ی وقت پہروات و۔ نمبر ۲: بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لاحول کو بھی ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا جس میں حضرت جعفر گونماز سکھانے کا ذکر ہے۔اس لئے اگر بھی بھی اس کو بڑھا لے تواجھا ہے۔(از فضائل ذکر)

#### استخاره اوراس كاطريقه

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہم لوگوں کو تمام کاموں کے لئے استخارہ (کا طریقہ) اس طرح سكھاتے تھے جیسے آپ سلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاک كی كوئی سورت ہمیں سکھاتے تھے۔آپ استخارہ (کاطریقہ) یوں بتلاتے تھے کہ جبتم میں ہے کسی مخص کا کسی (غیر معمولی اور اہم) کام کو انجام دینے كاارادة موتودوركعت فل نماز يرهاوراس كے بعديدعاير هے۔ اللهم اني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولااعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دينى و معاشى و عاقبة امرى او قال عاجل امرى و آجله فاقدره لى و يسره لى ثم بارك لى فيه و ان كنت تعلم ان هذا الامر شرلی فی دینی و معاشی و عاقبة امری او قال عاجل امری و آجله فاصرفه عنی و اصرفنی عنه و اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به

''اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ ہے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو تو (ہرکام کی) قدرت رکھتا ہے اور میں (کسی بھی کام) کی قدرت نہیں رکھتا اور تو (سب بچھ) جانتا ہے اور میں (بچھ) خبیں جانتا 'اور تو ہی تمام پوشیدہ (باتوں) کوخوب اچھی طرح خبیں جانتا' اور تو ہی تمام پوشیدہ (باتوں) کوخوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ بیکام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اور انجوی زندگی کے اعتبار سے دیرے تو تو اس کومیر ب

کئے مقدر فرما دے اور آسان کردے پھراس میں میرے گئے

برکت بھی عطا فرما دے اور اگر تجھے معلوم ہے کہ بیکام میرے

دین کے اعتبار سے ' دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار یا

میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار

میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار

میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار

دے اور مجھے اس کے دور کردے اور جہاں بھی (جس کام میں

میرے لئے بہتری ہواس کو مجھے نصیب فرما دے اور پھر

مجھے اس سے داور کردے۔''

دونوں جگہ ہذا الامر کی جگہا پی ضرورت کانام لے (جس کے لئے استخارہ کرتاہے) (بخاری ابوداؤ ڈٹر مذی نسائی ابن ماجہ) نماز استخارہ

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' آ دمی کی سعادت اور خوش بختی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ (اپنے اہم معاملات میں) الله تعالیٰ سے استخارہ کیا کرے اور آ دمی کی بدیختی کی ایک پہچان ہہ ہے کہ وہ استخارہ کیا کرے اور آ دمی کی بدیختی کی ایک پہچان ہہے کہ وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ (احمر' ابو یعلیٰ 'حاکم' تر مذی)

فائدہ ۔ استخارہ کے لفظی معنی بھلائی چاہنے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں استخارہ ہیہ کہ جب بندہ کواپنے کسی معاملہ کے مفید یامفر ہونے میں تر دد ہوتو اللہ تعالی سے بیدعا کرے کہ دہ اس معاملہ کی بہتری اس کے دل پر کھول دے اور تر دد کو دور کر کے کسی اس معاملہ کی بہتری اس کے دل پر کھول دے اور تر دد کو دور کر کے کسی ایک پہلوکو متعین کر دے۔ جس میں خیر ہو۔ استخارہ چونکہ اللہ تعالی سے ایک طرح کا مشورہ ہا اور اللہ تعالی کو ہر ہرشکی کا پورا پورا علم ہے اس لئے جس کام کے لئے استخارہ کیا جائے اس میں ان شاء اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔ کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکا منہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے دہ شرمندگی و ندا مت کا سا منا نہیں کرنا پڑتا اور جو میانہ روی

سے خرج کرتا ہے وہ فقیر ہیں ہوتا۔ (جامع العفر مجموع الزدائد)

صدیث بالا میں آ دمی کی سعادت استخارہ میں فرمائی ہے اس لئے ہر کام میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے امکانات موجود ہیں اور جو شخص پہلے استخارہ کرکے اس کے برے بھلے کو معلوم کرلیتا ہے اور اس کے بعد قدم اٹھا تا ہے وہ بلاشبہ خوش معلوم کرلیتا ہے اور اس کے بعد قدم اٹھا تا ہے وہ بلاشبہ خوش قسمت اور سعادت مندہے۔

بندوں کاعلم ناقص ہے بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ
ایک کام کرنا چاہتا ہے اوراس کا انجام اس کے حق میں اچھانہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ''صلوٰ ق استخارہ'' تعلیم
فرمائی اور بتایا کہ جب کوئی خاص اوراہم کام در پیش ہوتو دورکعت نماز
پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہے رہنمائی اور تو فیق خیر کی دعا کرلیا کرو۔

بہرحال بیصلوٰۃ استغفار ٔ صلوٰۃ حاجت اور صلوٰۃ استخارہ عظیم نعمتیں ہیں جواس امت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ فائدہ:۔استخارہ کے متعلق چندا ہم ہاتیں درج ذیل ہیں۔ فائدہ:۔استخارہ انہی کا موں کیلئے کیا جاتا ہے جن کا خیریا شر

ہونامشکوک ہو۔لہذا جو کام شرعاً واخلا قا واجب اور ضروری ہیں یانا جائز وحرام ہیں ان کے لئے استخارہ نہیں ہوسکتا۔

(۲) استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت کے بغیر پاک بستر پر قبلہ رو دا ہمی کروٹ پرسو جانا چاہئے اور اٹھنے کے بعد جس طرف طبیعت کار جمان زیادہ ہواللہ کانام لے کروہی کام شروع کر دینا چاہئے۔ اگر پہلے دن کس ایک رائے پر نہ جھے تو دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا چاہئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جوابن السنی نے ''ممل الیوم بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جوابن السنی نے ''ممل الیوم واللیلہ ''صفحہ الاا میں نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کروتو سات مرتبہ تک اپنے رسب سے استخارہ کرو پھر دیکھوتم ہارا دل کس طرف جھکتا ہے بس رسب سے استخارہ کرو پھر دیکھوتم ہارا دل کس طرف جھکتا ہے بس

(۳) استخارہ میں خواب آناضروری نہیں البتہ بھی خواب میں کچھا شارہ ہوجا تا ہے۔اصل سوکرا ٹھنے کے بعددل کا میلان ورجحان ہے۔(انتخاب الرغیب دالتر ہیب)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواینے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیجے انداز میں محبت وحکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین



وَالصَّالُوةِ الْقَائِمَةِ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وارْضَعَنْهُ رَضَّى لَاسَخَطَ بَعْنَهُ

### امت مسلمہ کا شعارا ورجمعہ کے دن کی عظمت وفضیلت

> دن رات کی یا نچوں فرض نمازیں جن کے باجماعت پڑھنے کا حکم ہے اور ان کے علاوہ وہ سنن ونوافل جو انفرادی طور پر ہی پڑھے جاتے ہیں ان سب کے متعلق رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ارشادات اور معمولات بچھلے اسباق میں میں ذکر کئے جا چکے ۔ان کے علاوہ چندنمازیں اور ہیں جوصرف اجتماعی طور پر ہی ادا کی جاتی ہیں اور وہ اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی وجہ ہے اس امت کا گویا شعار (علامت) ہیں ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے جو ہفتہ دار ہے اور عیدالفطر وعيدالاصحىٰ كى نمازي بين جوسال مين ايك دفعه اداكى جاتى ہیں۔فرائض پنجگانہ کے جماعت سے ادا کرنے میں جومصالح اور منافع ہیں وہ سب کے سب وسیع تر پیانے پر جمعہ اور عیدین کی نماز وں ہے بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھاور حكمتيں اور مصلحتیں بھی ہیں جوصرف ان ہفتہ وار اور سالا نہ اجمّاعی نمازوں ہی ہے وابستہ ہیں پہلے جمعہ کے بارے میں چند اشارات کے جاتے ہیں امید ہے کہ اس باب کی احادیث کا مقصد ومنشاء سمجھنے میں ان شاء اللہ ان اشارات سے پڑھنے اور سننے والوں کو خاص رہنمائی حاصل ہوگی۔

روزانه یانچوں وفت کی جماعت میں ایک محدود حلقه یعنی

ایک محلّہ ہی کےمسلمان جمع ہو سکتے ہیں اس لئے ہفتہ میں ایک دن ایبا رکھ دیا گیا۔ جس میں پورے شہراور مختلف محلوں کے مسلمان ایک خاص نماز کے لئے شہر کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جایا کریں اور ایسے اجتماع کے لئے ظہر ہی کا وقت زیادہ موزوں ہوسکتا تھا اس لئے وہی وقت رکھا گیا اور ظہر کی حیار رکعت کے بجائے جمعہ کی نماز صرف دور کعت رکھی گئی اور اس اجتماع کو تعلیمی وتربیتی لحاظ سے زیادہ مفیداورموثر بنانے کے لئے تخفیف شدہ دو رکعتوں کے بجائے خطبہ لازمی کر دیا گیا اور اس کیلئے جمعہ ہی کا دن اس واسطےمقرر کیا گیا کہ ہفتہ کے سات دنوں میں ہے وہی دن زیادہ باعظمت اور بابرکت ہے۔ جس طرح روزانہ اخیر شب کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور جس طرح سال کی راتوں میں ے ایک رات (شب قدر) خاص الخاص درجہ میں برکتوں اور رحمتوں والی ہے اس طرح ہفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کا دن الله تعالیٰ کے خاص الطاف وعنایات کا دن ہے۔اس لئے اس میں بڑے بڑےاہم واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واقع ہوئے ہیں اور واقع ہونے والے ہیں بہرحال جعد کی انہی خصوصیات کی وجہ ہے اس اہم اور شاندار ہفتہ وار اجتماعی نما ز

کے لئے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا۔ اور اس میں شرکت و حاضری کی سخت تاکید کی گئی اور نماز ہے پہلے عسل کرنے اچھے صاف سقرے کیڑے پہنے اور میسر ہوتو خوشبو بھی لگانے کی ترغیب بلکہ ایک درج میں تاکید کی گئی تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدس ہفتہ واراجتماع توجہ الی اللہ اور ذکر و دعا کی باطنی وروحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت ہے بھی پاکیزہ خوش منظر بارونق اور پر بہار ہوا ور جمع کو فرشتوں کے پاک وصاف مجمع کے ساتھ زیادہ سے بھی ایک وصاف مجمع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مشابہت اور مناسبت ہو۔

عبید بن السباق تابعی ہے روایت ہے کہ ایک جمعہ کو خطاب فرماتے ہوئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اس دن کوعید بنایا ہے لہذا اس دن عسل کیا کرواور جس کے پاس خوشبو ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے اور مسواک اس دن ضرور کیا کرو۔ (مؤطاامام مالک و سنن ابن باجہ) جمعہ کے دن لوگول کی گرد نیس بھلا نگنے ہر وعید جمعہ کے دن لوگول کی گرد نیس بھلا نگنے ہر وعید

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن لوگول کی گردنیں بھلانگتا ہوا (مسجد میں)
آیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' بیٹھ جاؤتم نے دیر بھی کی' اور (نمازیوں کو بھی) ستایا۔ (احم'ابوداؤ دُنسائی' صحیح ابن خزیم' صحیح ابن حبان)

## دورن خطبه خاموش رہنے کی ترغیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دورن اگرتم نے اپنے ساتھی سے یہ بھی کہا کہ ' خاموش رہو' تب بھی تم نے غلطی کی۔ (بخاری دسلم ابوداؤ در تدی نسائی ابن بداین ٹریہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اپنی عورت سے خوشبو لے کر لگائے اگر اس کے پاس ہواور اچھے کپڑے بہنے پھر لوگوں کی گردنیں نہ بھلا نگے اور خطبہ کے وقت کوئی بات نہ کرے تو دونوں جمعہ کے درمیان کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے بات کی اور لوگوں کی گردنیں نہ کی اور لوگوں کی گردنیں تھلا نگے اور خطبہ کے وقت کوئی بات نہ کرے تو دونوں جمعہ کے کہ اور کوگوں کی گردنیں پھلانگیں تو اس کی یہ جمعہ کی نماز ظہر ہو کی اور لوگوں کی گردنیں پھلانگیں تو اس کی یہ جمعہ کی نماز ظہر ہو جائے گی۔ (یعنی جمعہ کی خاص فضیلت اور اجرو تو اب سے محروی موگی۔) (ابوداؤ دُشیحے ابن خزیمہ)

### جمعه کے دن خط بنوا نا اور ناخن تر شوا نا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کو جانے سے پہلے اپنے ناخن اورا پنی کبیں تر اشا کرتے تھے۔ (مند برزار وجم اوسط للطمر انی)

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیه وسلم کی سجی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مایئے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

## نماز جمعبر كى فرضيت اورخاص اہميت

عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلُجُمُعَهُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّاعَلَى اَرُبَعَةٍ عَبُدٍ مَمُلُوكٍ اَوُامُواَّةٍ اَوُصَبِي اَوُ مَرِيُضٍ. وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّاعَلَى اَرُبَعَةٍ عَبُدٍ مَمُلُوكٍ اَوُامُواَّةٍ اَوُصَبِي اَوُ مَرِيُضٍ. وَاجِبٌ عَلَى كَرَسُولَ اللهُ صَلَى الله عليه وَلَم نَ مَا يَجْعَدَى نَمَا وَمُعَامَةً وَلَا عَلَى اللهُ ال

حضرت عبدالله بن عمرٌ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے روایت ۔
ہے کہ ہم نے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ برسر منبر
فرمارے متھے کہ ۔ جمعہ چھوڑ نے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت
ہے باز آئیں یا بیہ وگا کہ ان کے اس گناہ کی سز امیں اللہ تعالی ان
کے دلوں پر مہر لگاد ہے گا' پھروہ غافلوں ہی میں سے ہوجا ئیں گے۔
(اوراصلاح کی تو فیق سے محروم کرد ہے جا ئیں گے۔) (صحیح مسلم)

جعه کوبغیر عذر چھوڑنے پر وعید

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادان لوگوں کے بارے میں جو جعہ کی نماز میں نہیں آتے نقل کیا ہے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لئے کسی کو کہہ جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جو جعہ میں نہیں آتے ان آدمیوں سمیت آگ لگادوں۔ (مسلم عالم) نہیں آتے ان آدمیوں سمیت آگ لگادوں۔ (مسلم عالم) ابوالجعد ضمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو آدمی بلا عذر تین جعے ستی و سہل انگاری کی وجہ نے ارشاد فر مایا جو آدمی بلا عذر تین جعے ستی و سہل انگاری کی وجہ نیک میں کہ نے جھوڑ دے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگادے گا۔ (پھروہ نیک میں ہے کہ اس کی تو فیق سے محروم ہی رہے گا) (سنن ابی داؤدد) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نے جو شخص بغیر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نے جو شخص بغیر کسی

سرں ان حدیوں یں جمعہ کی ہو چیز سموی اہیت بیان کی گئی ہے اور اس کے ترک پر جو وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ کسی تشریح کی مختاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب معصیات ومنکرات سے بیخے کی تو فیق دے جن کے نتیجہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے گر جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ م احفظنا.

### جمعہ کے لئے اول وقت جانے کی فضیلت

 انڈا پیش کرنے والے کی' پھر جب امام خطبہ کے لئے منبر کی طرف جاتا ہے تو بیفر شنے اپنے لکھنے کے دفتر لیبٹ لینے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (سمج بناری سمج سلم)

تشرت جسس حدیث کا اصل مقصد و مدعا جمعہ کے لئے اول وقت جانے کی ترغیب ہے اور آگے پیچھے آنے والوں کے ثواب اور درجات کے فرق کو آپ نے مختلف درجہ کی قربانیوں کی مثال دے کرسمجھانا جاہا ہے۔

مناز جمعہ اور خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت ہی میں پڑھ لیتے اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو خصند ہے وقت بی میں پڑھ لیتے اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو خصند ہے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے ۔ (سیح بخاری) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان (تھوڑی دیرے لئے) بیٹھتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں درمیان (تھوڑی دیرے لئے) بیٹھتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں فرماتے تھے۔ آپ ان خطبہ بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ بھی ۔ (سیح مسلم) فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ بھی۔ (سیح مسلم)

تشریح .....مطلب میہ کہ آپ کے خطبہ اور نماز میں نہ بہت طول ہوتا تھا اور نہ بہت زیادہ اختصار 'بلکہ دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی۔

نماز جمعه کا اہتمام اوراس کے آداب حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ جو آدمی جمعہ کے دن عسل اللہ علیہ وسلے صفائی پاکیزگ کا اہتمام کرے اور جہال تک ہو سکے صفائی پاکیزگ کا اہتمام کرے اور جہال تک ہو سکے صفائی پاکیزگ کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبواس کے گھر ہووہ الگائے پھروہ گھر سے نماز

کے لئے جائے اور مسجد میں پہنچ کراس کی احتیاط کرے کہ جودو
آ دمی پہلے ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوں ان کے پیچ نہ بیٹھے پھر جونمازیعن
سنن ونوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لئے مقدر ہوں وہ پڑھے پھر
جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموثی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ
تعالیٰ کی طرف ہے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس
کی ساری خطا ئیں ضرور معاف کر دی جا ئیں گی۔ (صحح بخاری)
تشریح سے درج بالا حدیث میں غسل جمعہ کے علاوہ چند

اوراعمال کابھی ذکر ہے۔ بقدرامکان ہوشم کی یا کیزگی اورصفائی كاامتمام الجھےلباس كاامتمام' خوشبوكا استعال' مسجد ميں ہراس چیز سے احتیاط اور اجتناب جس سے لوگوں کو ایذ اپہنچنے اور باہمی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو جیسے پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے دوآ دمیوں کے بہت میں تھس کر بیٹھنا یا لوگوں کے اوپر سے تھلانگ کے جانا وغیرہ پھروہاں حسب تو فیق نوافل پڑھنااور خطبہ کے وقت ادب اور توجہ کے ساتھ اس کوسننا پھرنماز پڑھنا۔ جمعہ کی جو نماز اس اہتمام اور آ داب کے ساتھ بڑھی جائے اس کو ان دونوں صدیثوں میں پورے ہفتہ کے گنا ہوں کا کفارہ اور بخشش و معافی کا وسلہ فرمایا گیا ہے۔ یوں بھی غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ بیسب اعمال جب سیح نیت کے ساتھ کئے جا کینگے تو ان بندول کے دلوں اور ان کی روحوں کی کیا کیفیات ہوں گی اور ان کی زندگی پراس نماز کے کیاا ثرات پڑیں گے اور پھراللہ تعالیٰ کی رحمت اورشان مغفرت کاان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

جمعہ کی پہلی افران کے بعد کاروباروغیرہ کا حکم جمعہ کی پہلی افران کے بعد کاروباروغیرہ کا حکم (از حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف سکھروی مظاؤالعالی) جمعہ کے دن ہرا یسے مسلمان عاقل بالغ تندرست مرد پرجو کسی شہر میں ہو جمعہ کی پہلی افران ہوتے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کا اہتمام واجب ہے۔ اس کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا

جائز نہیں جس کی چندصور تیں درج ذیل ہیں۔

1- جعد کی پہلی اذان کے بعد کی پہلی اذان پردکان تجارت اور خرید وفروخت جائز نہیں الہذا جعد کی پہلی اذان پردکان کو کمل بند کریں۔ مالک دکان اور ملازم سبنماز جعد اداکریں۔ 2- جعد کے دن بعض دکا ندار ایبا کرتے ہیں کہ ان کی دکان کا ایک فردالی مسجد میں نماز جعد اداکرتا ہے جہاں جعد کی نماز جلدی ہوتی ہے اور وہ آ کردوکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا شخص دوسری مسجد میں نماز جعد اداکرتا ہے جہاں نماز جعد دیر شخص دوسری مسجد میں نماز جعد اداکرتا ہے جہاں نماز جعد دیر ہوتی ہے اور دوکان برابر کھلی رہتی ہے اور کاروبار جاری رہتا ہے ہوگی آ کہ جدکی نماز اداکریں جہاں اگر دکان کے تمام افراد کسی ایسی مسجد میں جمعد کی نماز اداکریں جہاں نماز جعد جلدی ہوتی ہے اور پھر آ کر دکان کھول لیں تو بیرجائز ہے۔

3- ملازمت سرکاری ہوغیرسرکاری جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ملازمت کرنا جائز نہیں۔اسکوچھوڑ کرنماز جمعہ اداکر نیکا اہتمام ضروری ہے البتہ جمعہ کی نماز اداکرنے کے بعد ملازمت کرنا جائز ہے۔

4- جمعہ کی پہلی اذان کے بعد اگر کارخانہ یا دکان یا فیکٹری باہر سے بند کر دیں اور انڈر مسلمان ملاز مین کام کرتے رہیں ہے جمعہ ادا کرنا فرض رہیں ہے جمعہ ادا کرنا فرض

ہے در نہ شخت گناہ ہوگا۔

5- اگر کسی مسلمان ملازم کو جمعہ کی پہلی اذان کے بعد مالک کام کرنے پر مجبور کرنے والا گنام گارہے اور مازم پراس کا کہا ماننا جائز نہیں۔اگر وہ مجبور کرنے سے بازنہ آئے تو ملازم کو چاہئے کہ اس کی بینا جائز بات نہ مانے بلکہ جمعہ کی نمازا ہے وقت پرادا کرنے کا اہتمام کرے۔

6- جمعہ کی پہلی اذان کے بعد گلی کو چوں اور بازاروں میں محنت مزدوری کرنے والوں اور چل پھر کر مال بیچنے والوں ریڑھی اور تھیلہ لگانے والوں پر بھی واجب ہے کہ کام بند کر کے نماز جمعہ اداکریں۔

7- اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا سونا یا کسی ہے باتوں میں مشغول رہنا یہاں تک کہ کسی اخبار یا کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ عرضیکہ ہروہ کام جوجمعہ کی تیاری کیلئے مانع ہے جائز نہیں۔ صرف جمعہ کی تیاری کیلئے مانع ہے جائز نہیں۔ صرف جمعہ کی تیاری کے لئے جوکام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔

8- اذان جمعہ کے بعد مرد حضرات کوجن پر جمعہ کی نماز فرض ہے گھر میں نوافل یا ذکر و تلاوت یا کسی اور عبادت میں مشغول رہنا جائز نہیں۔ انہیں چاہئے کہ نماز جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہول مسجد میں اگر چاہئیں اور موقع ہوتو ان عبادات کو انجام دے سکتے ہیں۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُعُ قَبُلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعُدَهَا اَرُبَعًا يَرُكُعُ قَبُلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعُدَهَا اَرُبَعًا

نَرْ ﷺ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ سے پہلے جار رکعت پڑھتے تصاور جمعہ کے بعد جاررکعت ۔ (مجم بیرطبرانی)

حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلیک غطفانی ایک دفعہ جمعہ کے دن ایسے وقت مجد میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تھے تو سلیک اس حالت میں آ کر بیٹھ گئے تھے تو سلیک اس حالت میں آ کر بیٹھ گئے بیاں سے کہ نماز پڑھتے (یعنی انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھی بلکہ بید کھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے منبر پر جا چکے ہیں خود بھی بیٹھ گئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: ۔ کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں! آپ نے دو فر مایا: ۔ اٹھواور پہلے دور کعتیں پڑھو! (صحیح سلم)

تشریح .....اس حدیث کی بناء پرامام شافعی اورامام احمد اوربعض دوسرے ائمہ کا مسلک ہے کہ نماز جمعہ کے لئے جو شخص مسجد میں آئے اس کیلئے اس دن تحیۃ المسجد واجب ہے اوراگر بالفرض امام خطبہ شروع کر چکا ہوجب بھی بیرآنے والا دورکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔لیکن امام ابوحنیفہ اورامام مالک اورسفیان توری وغیرہ اکثر ائمہ ان احادیث کی بناء پرجن میں خطبہ کے وقت خاموش رہنے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید کی گئ ہے اور ترغیب دی گئی ہے اور اس کے مطابق اکثر صحابہ واکا بر انجین کے مل اور فتوے کی بناء پرخطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی تابعین کے مل اور فتوے کی بناء پرخطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور سلیک غطفانی کے اس واقعہ کی مختلف توجیہات فرماتے ہیں۔اس مسئلہ میں دونوں طرف کے دلائل توجیہات فرماتے ہیں۔اس مسئلہ میں دونوں طرف کے دلائل

بہت وزنی ہیں۔اس لئے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ جمعہ کے دن مجد میں ایسے وقت پہنچ جائے کہ خطبے سے پہلے کم از کم دور کعتیں ضرور پڑھے لے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو چاہئے کہ اس کے بعد چار رکعت اور پڑھے۔ (صحیح مسلم) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ سجد سے گھر تشریف لے جاتے تھے پھر گھر ہی میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری وسلم)

تشری سنتوں کے بارے میں جوروایات ہیں ان میں دورکعت کا بھی ذکر ہے۔ چارکا ہیں اور چھکا بھی ذکر ہے۔ چارکا بھی اور چھکا بھی۔ امام تر مذی نے خود حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد دورکعت اور اس کے بعد بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد دورکعت اوراس کے بعد چارکعت ویاکل چھرکعت بھی پڑھتے تھے۔ اس لئے ائمہ جمہدین چاررکعت کی اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض حضرات دوکو ترجی دیتے ہیں بعض چاررکعت کواور بعض چھرکعت کو۔

جمعہ وشب جمعہ کے چنداعمال

حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ۔ جمعہ کادن افضل ترین دنوں میں سے ہاتی میں آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اتی میں ان کی وفات ہوئی۔ اتی میں قیامت کاصور پھونکا جائے گا اور اسی میں موت اور فنا کی بیہوثی اور بے سی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذاتم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کنرت کیا کرؤ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہوا ہوگا والله (آپ کے ہوتا ہے اور پیش ہوتار ہے گا صحابہ نے عرض کیایارسول الله (آپ کے وفات فرما جانے کے بعد) ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا۔ آپ کا وفات فرما جانے کے بعد) ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا۔ آپ کا جسدا طہرتو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ۔ الله تعالیٰ نے پیغیمروں کے جسموں کوز مین پر حرام کر دیا ہے (یعنی موت کے بعد بھی ان کے اجسام قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں زمین ان میں کوئی تغیر پیدائہیں کر عتی۔)

(سنن ابی داؤ دُسنن نبائی سنن ابن باجهٔ مندداری دُوات کیرلیجیق)
تشریح .....اس حدیث میں جعد کے دن میں واقع ہونے
والے اہم اور غیر معمولی واقعات کا ذکر کر کے جعد کی اہمیت و
فضیلت بیان کی گئی ہے اور مزید بیفر مایا گیا ہے کہ اس مبارک اور
مخترم دن میں درود زیادہ پڑھنا چاہئے گویا جس طرح رمضان
المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن پاک ہے اور اس کورمضان
المبارک سفر حج کا خاص
مناسبت ہے اور جس طرح سفر حج کا خاص
المبارک جعد کے الے المحم لیک ....ہے ای طرح جعد کے

مبارک دن کا خاص وظیفہ اس حدیث کی روسے درود شریف ہے' جمعہ کے دن خصوصیت سے اس کی کثرت کرنی چاہئے۔ جمعہ وشب جمعہ کے چنداعمال

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا 'جو شخص جمعہ کے دن میں
سورہ کہف پڑھے اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان کا
وقت نورانیت سے چمک اٹھتا ہے۔ (نسائی 'بیہق ' حاکم ) اور
دارمی کی روایت میں ہے جو جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھے اس
کے اور بیت اللہ کے درمیان نورانیت سے جگمگا اٹھتا ہے۔

فائدہ: شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی اہمیت اور بہت سے فضائل کی وجہ سے اس کی ایک ایک ساعت کی قدر کی جائے اور اعمال میں مثلاً تلاوت و کر' دعا' درود شریف اور نماز میں گزارا جائے۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے کہ جوشب جمعہ یا جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لئے جنت میں ایک کل بنا دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لئے استعفار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی مغفرت کی مغفرت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور سورۃ کیلین پڑھنے کہ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران پڑھنے کی بھی ترغیب آئی ہے۔ (الترغیب والتر ہیب)

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائیے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

## عيدتين كاآغاز

عَنُ أَنُسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِينَةَ وَلَهُمُ يَوُمَانَ يَلْعَبُونَ فَيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِيهُمَا فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِيهُمَا فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ اَبُدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَصْحَى وَيَوُمَ الْفِطُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ اَبُدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَصْحَى وَيَوُمَ الْفِطُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ اَبُدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَا عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ ع

تشری است و مول کے تہوار دراصل ان کے عقائد و مورات اوران کی تاریخ وروایات کے ترجمان اوران کے تو می مراج کے آئیند دار ہوتے ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جود و تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج تصورات اور جاہلی روایات ہی کے آئیند دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قد کی تہواروں کوختم کرا کے ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضی دو تہواراس امت کے لئے مقرر فرما دیئے جو اس کے تو حیدی مزاج اور اصول حیات کے مقرر فرما دیئے جو اس کے تو حیدی مزاج اور اصول حیات کے مقرر فرما دیئے جو اس کی تو حیدی مزاج اور اصول حیات کے بین مطابق اور اس کی تاریخ وروایات اور عقائد تصورات کے بین مطابق اور اس کی تاریخ وروایات اور عقائد تصورات کے بین مطابق منائیں تو اسلام کی روح اور اس کے بینا م کو تبجھنے ہی کو صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایت ہیں۔ سمجھانے کے لئے صرف بید و تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔

ہرقوم کے کچھ خاص تہواراور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھالباس پہنتے اور عمدہ کھانے پکاتے کھاتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت وخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لئے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے پچھ خاص دن نہ ہوں۔

اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں ایک عیدالفطر اور دوسرے عیدالفخی بس بہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی وملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیا دنہیں ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیب

آئے۔عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وفت سے شروع ہواہے۔

عیدالفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر عیم شوال کو منائی جاتی ہے اور عیدالاضحیٰ • اذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی و روحانی حیثیت سے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے ای مہینہ میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اسی یورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پرفرض کئے گئے۔

الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور ہرطرح کی طاعات وعبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینہ کے خاتمہ پر جودن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ ہے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کواس امت کے جشن ومسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے 'چنانچہ اس دن کوعیدالفطر قرار دیا گیا۔ اور ۱۰ ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے موسس ومورث اعلی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پاکر اپنے گخت جگر سیدنا اساعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور میں پیش کر کے اور ان کے گلے یہ چھری رکھ کراپی تھی وفاداری اور کامل شاہم و رضا

کا ثبوت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عشق ومحبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ وسلامت رکھ کران کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فر مالی تھی اور حضرت ابراجيم عليه السلام كررير "انسى جاعلك للناس اماما" كا تاج ركاديا تفااوران كي اس ادا كي نقل كو قيامت تك کے لئے'' رسم عاشقی'' قرار دے دیا تھا' پس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعه کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لئے جوملت ابراہیمی کی وارث اوراسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے۔ ۱۰ ذی الحجہ کے دن کے مقابلہ میں کوئی دوسرا دن اس کامستحق نہیں ہوسکتا۔اس لئے دوسری عید • ا ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔جس وا دی میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا بہوا قعہ پیش آیا ای وادی میں پورے عالم اسلامی کے حج کا سالا نہاجتاع اوراس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویا اصل اوراول درجے کی یا دگار ہے اور ہراسلامی شہراوربستی میں عيدالاضحیٰ کی تقریبات نماز اور قربانی وغیرہ بھی اسی کی گویانقل اور دوم درجه کی یا دگار ہے۔ بہر حال ان دونوں ( عیم شوال اور ۱۰ ذى الحجه) كى ان خصوصيات كى وجهه ان كو يوم العيداورامت مسلمه کانهوارقرار دیا گیا۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر ماسیئے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر ماہیئے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# غيدين كى نماز كيليّے اذان وا قامت

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيُنِ غَيُرَمَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ لَتَنْ الْحَيْرُ : حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله علیه وسلم کے ساتھ عیدین

کو پیچیجی به معظرت جاہر بن همرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیل نے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم کے کی نماز ایک یا دِود فعہ بی نہیں بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے۔ ہمیشہ بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے۔ (سیج مسلم)

### عيدين كى نمازاورخطبهوغيره

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے پھرنماز سے فارغ جاتے تھے پھرنماز سے فارغ ہوکرلوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ کیلئے کھڑے ہوتے تھے اور اوعظ و لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے پھر آ پان کو خطبہ اور وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور احکام دیتے تھے اور اگر آ پ کا ارادہ کوئی لشکریا دستہ تیار کر کے سی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آ پ (عیدین کی نماز و خطبہ کے بعد) اس کو بھی روانہ فرماتے تھے یا کسی خاص چیز کے بارے میں آ پ کوکوئی تھم دینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی دیتے تھے۔ بھر آ پ عیدگاہ سے واپس ہوتے تھے (سیح بخاری سیح مسلم)

تشریخ .....جیسا که اس حدیث سے معلوم ہوارسول الدّصلی الله علیہ وسلم کاعام معمول یہی تھا کہ عیدین کی نماز آپ مدینہ طیبہ کی آ بادی سے باہراس میدان میں پڑھتے تھے جس کو آپ نے اس کام کے لئے منتخب فرمالیا تھا۔ اور گویا (عیدگاہ) قرار دے دیا تھا اس وقت اس کے گرد کوئی چاردیواری بھی نہیں تھی بس صحرائی میدان تھا۔ لوگول نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبا ایک ہزار قدم کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے عیدگی نماز ایک مرتبہ بارش کی مجبوری سے مسجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے مسجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے مسجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے مسجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے مسجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔

بھی م-لوم ہوا کہ عید کے دن نماز وخطبہ کے بعد عیدگاہ ہی میں اعلاء کلمۃ الحق کے لئے مجاہدین کے نشکر اور دستے بھی منظم کئے جاتے تھے اور وہیں ہے ان کوروانہ اور رخصت کیا جاتا تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوا تو آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی بغیر اذان اور اقامت کے پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال پرسہار الگاکر آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمہ و ثناء کی اور لوگوں کو پند ونصیحت فرمائی اور اللہ کی فرمانبر داری کی ان کو ترغیب دی۔ پھر آپ خوا تین کے مجمع کی فرمانبر داری کی ان کو ترغیب دی۔ پھر آپ خوا تین کے مجمع کی طرف گئے اور بلال آپ کے ساتھ ہی تھے وہاں پہنچ کر آپ فرمانیا اور اللہ کے ساتھ ہی تھے وہاں پہنچ کر آپ فرمانیا اور ان کو بند ونصیحت فرمائی۔ (سنن نسائی)

تشریح .....حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی اس حدیث میں عید کے خطبہ میں مردوں کو خطاب فرمانے کے بعد عورتوں کو مستقل خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس کی ایک حدیث جو بھی مسلم میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ پ نے اس لئے کیا تھا کہ آپ کے خیال میں خواتین آپ کا خطبہ ن بیں سکی تھیں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ .....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید بن کی نماز میں خواتین بھی عام طور پرشریک ہوتی تھیں بلکہ ان

کے لئے یہ آپ کا حکم تھا کیکن زمانہ مابعد میں مسلم معاشرے میں فساد آگیا تو جس طرح امت کے فقہاء اور علاء نے جمعہ اور پنجگانہ نماز کے لئے خواتین کا مسجدوں میں آنا مناسب نہیں سمجھا اسی طرح نماز عید کے لئے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ طرح نماز عید کے لئے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم نے عيد الفطر كے دن دوركعت نماز براهى اوراس سے پہلے يابعد آپ نے كوئى نفلى نماز نہيں براهى ۔ (صحح بخارى وسلم)

عيدين كي نماز كاوقت

یزید بن خمیر رجی تابعی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عیدالفطر یا عیدالفخی کے دن نماز عید پڑھنے کے لئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لائے (امام کے آنے میں دیر ہوئی) تو آپ نے امام کی اس تاخیر کومنکر بتایا (اوراس کی مذمت کی) اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) نماز پڑھ کر فارغ ہوجایا کرتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) اور یہ نوافل کا وقت تھا (نوافل سے مرادغالبًا چاشت کے نوافل ہیں)۔ (سنن ابی داؤد)

تشریح ....عبدالله بن بسر صحابی رضی الله عنه نے شام میں سکونت اختیار کرلی تھی اور وہیں ۸۸ھ میں "محص" میں انکاانتقال ہوا۔ غالبًا وہیں کا بیواقعہ ہے کہ نماز عید میں امام کی تاخیر پر آپ نے کیر فرمائی اور بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نماز عید سویرے پڑھ کرفارغ ہوجایا کرتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عيد الفطر اورعيد الاضحىٰ كى نماز كوفت كے بارے ميں سب سے زيادہ واضح حدیث وہ ہے جو حافظ بن حجر نے "الاضاحیٰ" كے حوالے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معجا بی جندب رضی الله عنه كی روایت سے ان الفاظ كے ساتھ للى كے سے ۔

''رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدالفطر كى نماز ہم لوگوں كو ايسے وقت پڑھاتے تھے كه آفتاب بقدر دونيزے كے بلند ہوتا تھااور عيدالاضحٰ كى نماز ايسے وقت پڑھاتے تھے كه آفتاب بقدر ايك نيزه كے ہوتا تھا۔''

ہمارے زمانے میں بہت سے مقامات پرعیدین کی نماز
ہمارے زمانے میں بہت سے مقامات پرعیدین کی نماز
ہمت تاخیر سے پڑھی جاتی ہے یہ بلاشبہ خلاف سنت ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبر ادے ابوعمیر سے
روایت ہے کہ وہ اپنے متعدد چوں سے قتل کرتے ہیں جورسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے تھے کہ ایک دفعہ
ایک قافلہ (کہیں باہر سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور انہوں نے شہادت دی کہ کل (راستہ میں) انہوں نے
جاند دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکم دیا کہ
وہ روز سے کھول دیں اور کل جب ضبح ہوتو نماز عیدادا کرنے کے
لئے عیدگاہ پہنچیں۔ (سنن ابی داؤ ذسنن ابی)

تشریح .....مطلب بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ رمضان کی ۲۹ تاریخ کوچا ندنظر نہیں آیا تو قاعدے کے مطابق الگے دن سب لوگوں نے روزہ رکھالیکن دن ہی میں سے کسی وقت باہر کا کوئی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا تھا تو آپ نے ان لوگوں کی گواہی قبول فرما کر لوگوں کو روزہ کھو لنے کا حکم نے ان لوگوں کی گواہی قبول فرما کر لوگوں کو روزہ کھو لنے کا حکم دے دیا اور نمازعید کے لئے فرمایا کہ کل صبح پڑھی جائے گی۔ بظاہریہ قافلہ دن کو دیر سے مدینہ منورہ پہنچا تھا اور نماز کا لائے میں بینے تھا اور نماز کا

بظاہر میہ قافلہ دن کو دیر سے مدینہ منورہ پہنچا تھا اور نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر چاند کا دیکھنا ایسے وقت معلوم ہو کہ نماز عید اپنے وقت پر نہ پڑھی جاسکتی ہوتو پھر اگلے دن صبح ہی کو پڑھی جائے گی۔

# عيدين كينماز ميں قرأت

عَنُ عُبَيُدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّحُطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْتِي مَا كَانَ يَقُرَءُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطُو فَقَالَ يَقُرَأُ فِيهِمَا بِقَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَصْحٰى وَالْفِطُو فَقَالَ يَقُرأُ فِيهِمَا بِقَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ تَعَيْدُ اللهُ عَيْدالله فِي اللهُ عَنْدِ بَنَ عَبْدالله بَنَ عَتْبِ بَنَ مَعُودَ تَا بَعِي سِهِ رَوايت بَ كَهُ مَعْرَتُ عَرِبِن النظاب رضى الله عنه فَ الله عنه فَي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه والقوان الله عليه والمع عيدالله في المراعة الله عنه والقوان المحيد "اور "اقتوبت الساعة". (صحمه مله)

الله صلى الله عليه وسلم عيدين اورجمعه كى نماز ميس "سَبِّح السُمَ رَبِّكَ الله على" اور "هَا أَتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيةُ" بِرُها كرتَ تَحَ الله على " اور "هَا أَتَاكَ عَد اور جمعه ايك بى دن برُجاتا تو بهى اور جب (اتفاق ہے) عيد اور جمعه ايك بى دن برُجاتا تو بھى دونوں سورتيں برُخ صقے تھے۔ (سيح مسلم) تشر تك مسابي دونوں سورتيں برُخ صقے تھے۔ (سيح مسلم) تشر تك مسابو واقد ليثى اور نعمان بن بشير رضى الله عنهما كے ان بيانوں ميں كوئى منافات نہيں ہے۔عيدين كى نماز ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم بھى سوره ق اور سوره قمر برُخ صفے تھے اور بھى الله صوره عاشيه۔

بارش کی وجہ سے عید کی نمازمسجد میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوعید کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پڑھائی (سنن ابی داؤڈ سنن ابن ماجہ)

ترجمہ سیده رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کامعمول بیتھا کہ آپ عیدالفطر کی نماز کے لئے کچھ کھا کے تشریف لے جاتے تصاور عیدالانجی کے دن نماز پر مصنے تک کچھ کھاتے تھے۔ (جامع ترین سن ابن اجسن داری)

تشریح .....حضرت انس رضی الله عنه کی روایت سے بیہ مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نماز کوتشریف لے جانے سے پہلے آپ چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور طاق عدد میں تناول فرماتے تھے۔ (سیح بناری)

عیدالاضحل کے دن نماز کے بعد کھانے کی وجہ غالبًا بیہوگی

اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ (صحیح بخاری)
تشری کے سے جس مطلب ہیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید
کی نماز کے لئے جس راستہ سے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے
واپسی میں اس کوچھوڑ کر دوسرے راستہ سے تشریف لاتے تھے۔
علاء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے زیادہ
قرین قیاس ہے کہ آپ بیاس لئے کرتے تھے کہ اس طرح
شعائر اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت وشوکت کا زیادہ اظہار و
شعائر اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت وشوکت کا زیادہ اظہار و
اعلان ہو۔ نیز عید میں جشن اور تفریح کا جو پہلو ہے اس کے لئے
اعلان ہو۔ نیز عید میں جشن اور تفریح کا جو پہلو ہے اس کے لئے
حصوں سے گزراجائے۔ واللہ اعلم۔

کداس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت منہ میں جائے جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے۔ اور عیدالفطر میں علی السح نماز سے پہلے ہی کچھ کھا لینا غالبًاس لئے ہوتا تھا کہ جس اللہ کے تھم سے رمضان کے پورے مہینہ دن میں کھانا پینا بالکل بندرہا' آج جب اس کی طرف سے دن میں کھانے پینے کا کی اجازت ملی اور اسی میں اس کی رضا اور خوشنودی معلوم ہوئی تو اجازت ملی اور اسی میں اس کی رضا اور خوشنودی معلوم ہوئی تو طالب ومختاج بندہ کی طرح صبح ہی اس کی ان نعمتوں سے لذت اندوز ہونے گئے۔ بندگی کا مقام یہی ہے۔

عیدگاہ کی آ مدور دنت میں راستہ کی تبدیلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روائیت ہے کہ رسول اللہ صلی

یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائیے۔
کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائیے۔
یا الله! ہم سب کو اپنے عقائد' عبادات' معاملات' معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائیے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوچیج انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

صَحَكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِعْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

# نماز میں خشوع وخضوع

عَنُ أَبِى مَسُعُودِ إِلْبَدُرِيّ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

\[
\text{Vrُكُوعِ وَالسُّجُودِ.}
\text{Vrُكُوعِ وَالسُّجُودِ.}
\text{Vrُكُوعِ وَالسُّجُودِ.

\text{Vrُكُومِ مَسْعُود بدرى رضى الله عنه حضورا قدس سلى الله عليه وسلم كاار شادِ فقل كرتے ہيں كه آدى كى نمازاس وقت تك كافى نہيں ہوتی جب تك كه وہ ركوع اور مجدے ميں اپنى كمركوسيدها نه كرے۔ (احرابوداؤ دُرْزَدَى)

فائدہ: بہت ہےلوگ ایسے ہیں جونماز پڑھتے ہیں بہت ہے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجودالی یُری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے اس کے كەاجرونۋاب كاسبب مؤناقص مونے كى وجدے مندير ماردى جاتی ہے گونہ پڑھنے سے بی بھی بہتر ہے کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جوعذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اوراس صورت میں بیہوا کہ وہ قابل قبول نہ ہوئی اور منہ پر پھینک کر مار دی گئی اس پر کوئی ثواب نہ ہوا۔لیکن نہ پڑھنے میں جس درجہ کی نافر مانی اورنخوت ہوتی وہ تو اس صورت میں نہ ہوگی البتہ بیمناسب ہے کہ جب آ دمی وقت خرچ کرنے کاروبار چھوڑے مشقت اٹھائے تو اس کی کوشش کرنی چاہئے کہ جتنی زیادہ وزنی اور قیمتی نماز پڑھ سکے اس میں کوتا ہی نہ کرے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے گووہ قربانی کے بارے میں ہے مگراحکام تو سارے ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں نہ توحق تعالیٰ شانہ کے پاس ان (جانوروں) کا گوشت پہنچتا ہے ندان کا خون۔ بلکداس کے یاس تو تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے۔لہذا جس درجہ کا اخلاص ہو گا اس درجہ کی مقبولیت ہوگی۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بری خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جواپنی نماز سے بے خبر ہیں جوایسے ہیں کہ دکھلا واکرتے ہیں۔

بے خبر ہونے کی بھی مختلف تغییریں کی گئی ہیں۔ ایک بیہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضاء کر دے۔ دوہرے بیہ کہ متوجہ نہ ہو۔ ادھرادھر مشغول ہو۔ تیسرے بیہ کہ جبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئیں۔ دوسری حگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ (کہ ہم بھی نمازی ہیں) اور اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے بیمراد ہے کہ اس کے رکوع مجدہ کواچھی طرح ادا کرے۔ ہمہ تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔قادہؓ سے بہی نقل کیا گیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع مجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاة اور یقیمون الصلاة آیا ہے بہی مراد ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ضبل رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے منع فر مایا۔ (۱) کوے کی سی ٹھونگیں مارنے ہے۔

(۲) اور (سجدے) میں درندوں کی طرح بازؤں کو بچھانے ہے۔

(۳) اوراس ہے بھی کہ آ دمی مسجد میں کسی مخصوص جگہ کو اپنے لئے مقرر کر لے جبیبا کہ اونٹ کرلیا کرتا ہے۔

تشری (۱) کوے کی سی تھونگیں مارنے کا مطلب واضح ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے تجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اٹھے تو سرا تھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی تھونگ دوسری مار دی۔ یعنی رکوع وسجدے اتنی جلدی جلدی نہ کئے جائیں کہ ابھی سرجھ کا یا اور فوراً ہی اٹھے گئے۔

(۲) سجد میں کہنیاں زمین سے آئی ہوئی اور پہلو سے الگ دئی جائی ہوئی اور پہلو سے الگ دئی جائیں البتہ کوئی بیار ہے یا بہت بوڑھا ہے اور وہ کہنیاں زمین پرلگا کرسہارا لینے کے لئے مجبور ہے تو اس کی بات اور ہے علماء نے لکھا ہے کہ مجدہ میں ہاتھوں کی انگیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگیوں کو علیمدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ میں انگیوں کو علیمدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگیوں کو ملانے کا 'کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا

ہے یعنی ایسے معمولی آ داب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اور نماز
میں کھڑے ہونے کی حالت میں بحدہ کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور
رکوع کی حالت میں پاؤں پرنگاہ رکھنا اور بیضے کی حالت میں ہاتھوں پرنگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا
اور بیشے کی حالت میں ہاتھوں پرنگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا
کرتا ہے اور اس ہے نماز میں دلجمعی نصیب ہوتی ہے جب ایسے
معمولی آ داب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آ داب
اور سنتوں کی رعایت کا خوداندازہ کر لیجئے کہ کس قدہ فائدہ بخشے گا۔
اور سنتوں کی رعایت کا خوداندازہ کر لیجئے کہ کس قدہ فائدہ بخشے گا۔
ور سنتوں کی رعایت کا خوداندازہ کر لیجئے کہ آ دمی کو مجہ وہ بیشے لگتا
ہے وہاں پھردوس سے اونٹ کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشادگرامی کا مقصد رہ ہے کہ آ دمی کو مجد کے اندر کوئی
خاص جگہ اپنے گئے ایک نہیں مقرر کر لینی چاہئے کہ اگر کسی وقت
خاص جگہ اپنے گئے ایک نہیں مقرر کر لینی چاہئے کہ اگر کسی وقت
کوئی دوسراوہاں بیٹھ جائے تو اسے ناگوار ہو۔ مجد تمام مسلمانوں کی
جگہ ہے جوشخص جہاں پہلے آ کر بیٹھ گیاوہ ای کی جگہ ہے۔

باالله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین



# عبادت اورخشوع وخضوع سيمتعلق اولياءاللدكے چندوا قعات

### حضرت محمد بن نصر كاخشوع وخضوع

حفرت محمد بن نفر محمدت ہیں۔اس انہاک سے نماز
پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ایک مرتبہ پیشانی پرایک بھڑنے
نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا مگر نہ حرکت ہوئی نہ
خشوع وخضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں گہماز میں لکڑی کی طرح
سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔حضرت بھی بن مخلدروزانہ تبجداور
وترکی تیرہ رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔

حضرت مسروق اور حضرت سعید کی عبادت مسروق ایک محدث میں ان کی بیوی کہتی میں کہ وہ نمازیں اتنی کمبی پڑھا کرتے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس

کی وجہ سے ورم رہتا تھا اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پرترس کھا کررویا کرتی تھی ۔سعید بن المسیب کے متعلق لکھا ہے کہ بچاس برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی اور

ابوالمعتمر کے متعلق لکھاہے کہ چالیس برس تک ایسائی کیا۔ امام غزائی فی ابوطالب می سے قال کیا کہ چالیس تابعیوں سے توار کے طریق

ے بوطائب کے سے الیا کہ چاہ ان کہ سول سے وار سے سری سے سیربات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے شبح کی نماز پڑھتے تھے

ان میں ہے بعض کا جاکیس برس تک یہی عمل رہا(اتحاف)

ا ما م اعظم ا بوحنیفہ اور ا ما م شافعی کا مقام عبادت
حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل
کی گئی کہ تمیں یا چالیس یا پچاس برس عشاء اور ضبح ایک وضو سے
پڑھی اور یہا ختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ ہے ہے
کہ جس مخض کو جتنے سال کاعلم ہوا۔ اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ
کہ جس مخض کو جتنے سال کاعلم ہوا۔ اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ

کامعمول صرف دو پہرکوتھوڑی دیرسونے کا تھااور یہ کہ فرمایا کہ میں نے ان کا حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کاحق تھاوہ ان کو دیانہیں پس اگر وہ صالح ہیں تو اللہ جل شانۂ خود ان کا کفیل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔و همویتولی الصلحین (وہی متولی ہے صلحاء کا) اوراگروہ گنامگار ہیں توان کی مجھے بھی کچھ یروانہیں۔

#### علماء وفقتهاء كيحالات

حضرت سعید بن جیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محر بن منکدر تفاظ حدیث میں ہیں۔ ایک رات تہجد میں آئی کثرت سے روئے کہ حدنہ ربی کی نے دریافت کیا تو فرمایا تلاوت میں ہیآ بت آگی تھی۔ و بدالھم من الله مالم یکو نوا یحتسبون اخیر تک (سورہ زمرے عه) من الله مالم یکو نوا یحتسبون اخیر تک (سورہ زمرے عه) اس سے پہلی کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن شخت عذاب سے چھوٹے کے لئے فدید کے طور پردیے لگیں اس کے بعدار شاد ہے۔ و بدالھم الایة فدید کے طور پردیے لگیں اس کے بعدار شاد ہے۔ و بدالھم الایة اور اللہ کی طرف سے ان کے لئے (عذاب کا) وہ معاملہ پیش آگ گا فاہر ہوجا کیں گی۔ حضرت محمد آبین منکدروفات کے وقت بھی بہت کھرار ہے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آیت سے ڈرر ہا ہوں۔

## حضرت ثابت بنافی کی قبر میں نماز

حضرت ثابت بنانی حفاظ صدیث میں ہیں اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حدنہیں کسی نے عرض کیا کہ آ تکھیں جاتی رہیں گی۔فرمایا ان آ تکھوں ہے اگر روئیں نہیں تو

فائدہ ہی کیا ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یااللہ کدا گرکسی کوقبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو عمقی ہوتو مجھے بھی ہوجائے۔ ابوسنان کہتے ہیں خدا کی قتم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک این ٹیگر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی ہے کہا دیکھو یہ کیا ہور ہا ہے اس نے مجھے کہا چپ ہوجاؤ۔ جب دفن کر کھو یہ کیا ہور ہا ہے اس نے مجھے کہا چپ ہوجاؤ۔ جب دفن کر کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بچاس برس شب بیداری کی اور ضبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں کرتے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔

امام ابو یوسف سی کی نوافل

حضرت امام ابو یوسف ؓ باوجود علمی مشاغل کے جوسب کومعلوم بیں اور ان کے علاوہ قاضی القصناۃ ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے لیکن پھر بھی دوسور کعات نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔

نماز کا ثواب خشوع خضوع کےمطابق ہوتاہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اوراس کے لئے تواب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے توال حصہ بعض کے لئے آٹھوال حصہ ساتوال جھٹا' یا نجوال' چوتھائی' تہائی' آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ ساتوال' چھٹا' یا نجوال' چوتھائی' تہائی' آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ: یعنی جس درجہ کا خشوع اورا خلاص نماز میں ہوتا

فائدہ: یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے۔ اتنی ہی مقدارا جروثواب کی ملتی ہے حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا دسواں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہواور بعض کو آ دھامل جاتا ہے اور اسی طرح دسویں سے کم اور آ دھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے حتیٰ کہ بعض کو پورا پورا اجرمل جاتا ہے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے حتیٰ کہ بعض کو پورا پورا اجرمل جاتا ہے

اوربعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لئے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والانہ ملے گا۔ (جامع الصغیر)

خشوع اور بغيرخشوع والى نماز كافرق

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کواہنے وقت پر پڑھے وضوبھی اچھی طرح کرے خشوع وخضوع ہے بھی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار ہے ہو۔ پھرای طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان ہے کرے فرض ہر چیز کواچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چیکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانۂ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری مفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے وقت کو بھی ٹال دے وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالی سجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعدوہ نماز پرانے برباد کرے جیس لیسے کرنمازی کے منہ پرماردی جاتی ہے۔

فائدہ: خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لئے دعا کرتی ہے لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اٹھے تو سراٹھانے بھی نہ پائے سختھ کہ فورا کو ہے کی سی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کر نے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے۔ یہی بربادی کی بددعا کر نے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے۔ یہی

وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جارہے ہیں اور ہرطرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ایک دوسری حدیث میں بھی يمي مضمون وارد مواہاس ميں بيجمي اضافه ہے كه جونماز خشوع خضوع سے روهی جاتی ہے آسان کے دروازے اس كيلئے كھل جاتے ہیں وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کیلئے حق تعالی شانهٔ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔حضور صلی الله علیه السلام کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمریوری جھک جائے اس کی مثال اس عورت کی سے جو حاملہ ہواور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آجائے تو اسقاط کر دے (ترغیب) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دارایسے ہیں جن کو روزے ہے بجز بھو کا اور پیاسار ہے کے کوئی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدارا یہ ہیں جن کوجا گئے کے علاوہ کوئی چرنہیں ملتی۔ حضرت عائشة قرماتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن یانچوں نمازیں ایسی لے كرحاضر بوكدان كاوقات كى بھى حفاظت كرتار با بواوروضوكا

بھی اہتمام کرتار ہاہواوران نمازوں کوخشوع خضوع ہے پڑھتا رہاہوتو حق تعالی شانہ نے عہد فرمالیا ہے کہ اس کوعذا بنہیں کیا جائے گا اور جوالی نمازیں نہ لے کر حاضر ہواس کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما ویں چاہے عذا بددیں۔ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا متہہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا۔ صحابہ گنے احتہ ہیں ، عطوم کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے ہیں ؟ حضور ؓ نے اہتمام کی وجہ سے تین مرتبہ بہی دریافت فرمایا اور صحابہ گرام یہی جواب دیتے رہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور بڑائی کی قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو جوت میں اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتار ہے گا میں اس کو جنت میں اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتار ہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور خو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور خو پابندی نہ کرے گا تو میرادل چاہے گار حمت میں داخل کروں گا اور نہ عذاب دوں گا۔ (نضائل اٹال)

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مایئے اور ہمیں! پنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوراس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت وحکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله مَنْ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُؤاهِبِينَ وَعَسَالًا أَبِينَا إِبْوَاهِبِينَهِ

### بدترین چور

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُواً النَّاسِ سَرَقَةً اللَّذِي يَسُرِقُ صَلُوتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلُوتَهُ قَالَ لَايُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودُهَا.

تَرَجِي كُنُّ : نِي اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ بدر بن چورى كر نيوالا شخص وہ ہے جونماز ميں ہے بھى چورى كرلے صحابة نے عرض كيايارسول الله نماز ميں ہے كس طرح چورى كرے گا۔ارشاد فرمايا كه اسكاركوع اور تجدہ اچھى طرح نہ كرے۔(دارئ احر)

> فائدہ: یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چورکوکیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشادفر مایا ہے کدرکوع سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے۔

## سبب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا

حضرت ابوالدرداً فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد سلی الله علیہ وسلم نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بیارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا ہے اٹھ جانے کا وقت (منکشف ہوا) ہے۔ حضرت زیاد صحابی نے عرض کیا۔ یارسول الله علم ہم ہے کس طرح اٹھ جائے گا ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں (اور وہ اس طرح اپنی اولاد کو پڑھا ہیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا) حضور نے فرمایا میں تو تجھ کو بڑا ہم حمدار خیال کرتا تھا یہ یہودی ونصاری بھی تو تو را قانجیل پڑھاتے ہیں کہ میں نے در سرے صحابی حضرت عبادہ ہے جاکر یہ قصد سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابوالدردا تھے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ ابوالدردا تھے ہیں اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ ابوالدردا تھے جی کہتے ہیں اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا در کیلے گا کہ کری معجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا

نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ جو حضور کے راز دارکہلاتے ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانۂ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشا دنبوی ہے کہ آ دمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورانہیں کرتا ہے دو سجدہ پورانہیں کرتا ہے۔

## نماز میں سکون کا اہتمام ضروری ہے

حضرت عائشگ والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھرادھ جھکنے لگی حضرت ابو بکرصدیق نے دکھے لیا تو مجھے اس زور ہے ڈاٹا کہ میں (ڈرکی وجہ ہے) نماز توڑنے کے قریب ہوگئی پھرارشاد فرمایا کہ میں نے حضور عقیقے ہے سنا ہے کہ جب کوئی تھی ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور عقیقے ہے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑ اہوتو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھئے بہود کی طرح بلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون ہے درہنانماز کے پوراہونے کا جزو ہے۔

فائدہ:۔ نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت کی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے

كاانظار رہتا تھا اور جب كسى چيز كا انظار ہوتا ہے تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے اس وجہ ہے بھی نماز میں نگاہ او پراٹھ جاتی تحى \_ جب قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھرنگاہ نیچے رہتی تھی۔ صحابہ کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ اول اول ادھرادھر توجہ فر مالیا کرتے تھے مگراس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعدے کسی طرف توجہبیں کرتے تھے۔حضرت عبدالله بن عمراسي آيت شريف كے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز کو کھڑے ہوتے تصاتو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے۔اپنی نگاہوں کو تجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ جھتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔حضرت علیؓ ہے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ خشوع ول میں ہوتا ہے ( یعنی دل ہے نماز میں متوجہ رہنا ) اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ سی طرف توجہ نہ کرے۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جواللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون ہے رہنے والے ہیں۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی ہے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور تفاق كاخشوع كياچيز ہے؟ ارشا دفر مايا كه ظاہر ميں توسكون

ہواور دل میں نفاق ہو۔حضرت ابوالدرداً بھی اس قتم کا ایک واقعه بقل فرماتے ہیں جس میں حضور کا بدار شاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع پیہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والامعلوم ہواور دل میں خشوع نه ہو۔حضرت قنادہؓ کہتے ہیں کہ دل کاخشوع اللہ کا خوف ہےاورنگاہ کو نیجی رکھنا حضور نے ایک مرتبہا یک شخص کودیکھا کہ نماز میں ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرر ہاہے ارشاد فرمایا کہ اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائشة نے حضورصلی الله علیه وسلم ہے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھرادھرد کھنا کیساہے؟ ارشادفر مایا کہ بیشیطان کانماز میں ہے ایک لینا ہے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی (درمنثور) بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے بعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے متعدداحادیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو گویا بیآ خری نماز ہے۔نماز اس طرح پڑھا کروجیسا وہ شخص یر هتاہے جس کو بیگان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ (فضائل اعمال)

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

> یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# نمازکیسی ہونی جا ہئے؟

عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حَصِيُنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَوْةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنُكَرِ فَقَالَ مَنُ لَمُ تَنُهَهُ صَلَوْتُهُ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكُرِ فَلَاصَلُوةً لَهُ.

تَرْتِی کُی خَنْ الله علیه وسلی الله علیه وسلم سے کسی نے حق تعالیٰ شانۂ کے ارشاد اُن المصلوفة تنهی الخ (بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشا نستہ حرکتوں سے ) کے متعلق دریافت کیا تو حضور سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جس شخص کی نماز ایسی نه ہواور اس کو بے حیائی اور ناشا نستہ حرکتوں سے ندرو کے وہ نماز ہی نہیں۔ (ابن ابی عاتم)

صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود مخصورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا اور نماز کی اطاعت بیہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں ہے رکے۔

حفرت ابو ہریے گا کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور ضبح ہوتے چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کواس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ (در منثور) اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہوتو اس کوا ہتمام سے نماز میں مشغول ہوتا چاہئے بری مشغول ہوتو اس کوا ہتمام سے نماز میں مشغول ہوتا چوٹ ہا کیں گی۔ ہر ہر بری بات کے چھوڑ انے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جا تا ہیں گی۔ ہر ہر بری بات کے جھوڑ انے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام نہیں ۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آ پ ہی جمور تا کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آ پ ہی چھوٹی چلی جا کیں۔ (نضائل اعمال)

معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لئے حاضر ہوا تو مجھے بہت ی چیزیں سکھائی فا كده: بيتك نمازاليي عى برى دولت جاوراس كواين اصلی حالت پر پڑھنے کا تمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگریہ بات پیدانہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں ممی ہے۔ بہت ی حدیثوں میں بیضمون وار دہواہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان كارشاد ان الصلواة تندهي كامطلب يب كمفاز میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔اخلاص اللہ کا خوف اللہ کا ذکر۔جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔اخلاص نیک کاموں کا تحكم كرتا ہے۔ اور الله كاخوف برى باتوں سے روكتا ہے اور الله كا ذ کر قرآن پاک ہے جومستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔حضرت ابن عباس محضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ جونمازی بری باتوں اور مناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔حضرت حسن بھی حضور اقدس صلی الله عليه وسلم سے يہي نقل كرتے ہيں كہ جس شخص كى نماز اس كو بری باتوں سے ندرو کے وہ نماز ہی نہیں اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔حضرت ابن عمر ؓ نے بھی حضور اقدس گئیں۔ منجملہ ان کے بی بھی تھا کہ جب کوئی جھینے اور الحملہ للسہ کے تواس کے جواب میں یسر حمک الملہ کہنا چاہئے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت تک بی بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں کیا کہنا چاہئے۔ ایک صاحب کونماز میں چھینک آئی میں نے جواب میں برحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے میں نے جواب میں برحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے محصے تنبیہ کے طور پر گھورا مجھے اس وقت تک بی بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں۔ اس لئے میں نے کہا کہ بائے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگا ہوں سے گھورتے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگا ہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کردیا۔ میری سمجھ میں ہو۔ مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کردیا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں گرمیں چپ ہوگیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور بھی تو تو تو تی ہو چکی تو حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے ماں باپ آپ پ قربان) نہ مجھے مارا' نہ ڈانٹا' نہ برا بھلا کہا بلکہ بیارشادفر مایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز شیح و تکبیراور قراُ ۃ قرآن نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز شیح و تکبیراور قراُ ۃ قرآن بی کا موقع ہے۔ خدا کی قتم حضور جیسا شفیق استاذ نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ دوسری تفییر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاصعین کے ہیں یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اس کے موافق مجاہد یہ قل کرتے ہیں جواور ذکر کیا گیا کہ بیسب چیزیں خشوع میں داخل ہیں جواور ذکر کیا گیا کہ بیسب چیزیں خشوع میں داخل ہیں یعنی لمبی لمبی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے بڑھیا' اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ (فضائل اعمال)

باالله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین





جب نماز میں کھڑے ہوتے تھاللہ سے ڈرتے تھے۔حضرت حسنؓ جب وضوفر ماتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔کسی نے یو چھار کیابات ہے تو ارشا دفر مایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ پھروضو کر کے جب معجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے درواز ہ پر کھڑے ہوکریٹر' یااللہ تیرا بندہ تیرے درواز ہ پرحاضر ہے اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے بداعمال تیرے پاس حاضر ہے تونے ہم لوگوں کو بیچکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگز رکریں تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔اے کریم میری برائیوں ہے ان خوبیوں کی بدولت جن کا توما لک ہے درگز رفر ما''۔اس کے بعد معجد میں داخل ہوتے۔ حضرت زین العابدین ٌ روزانه ایک ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد بھی سفریا حضرمیں ناغہبیں ہواجب وضوکرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھااور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن میں لرزہ آ ُ جا تا ۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کیا تنہیں خبرنہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آ گ لگ گئی بینماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آ گ ہے آخرت کی آ گ نے غافل رکھا آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک نا پاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا پھر تکبر کرتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لئے تو فکر کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکرنہیں کرتے۔ آپ كامعمول تفاكرات كوچىپ كرصدقد كيا كرتے لوگول كوبي خبربھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو سوگھر ایسے نکلے جن کا گزارہ آپ کی اعانت پرتھا۔ (نزہت البساتین)

حضور صلى الله عليه وسلم اورا كابر صحابه كى كيفيت نماز حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں حضور اقدس رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے کوری ے باندھلیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جائیں۔اس پر ظلہ ا مآ انزلنا عليك القران لتشقى نازل موئى اوربيم ضمون تو کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤل پرورم آجاتا تھا۔اگرچہ ہم لوگول پر شفقت کی وجہ سے حضور کئے بیار شاد فرمادیا کہ جس قدر محل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ کل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی ای طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور ً نے منع فر مادیا۔ مگراتنی بات ضرور ہے کہ خمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہو گی اتنی ہی بہتر اور افضل ہو گی۔ آخر حضور کا اتنی کمبی نماز پڑھنا کہ یاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمالیا ہے تو حضور قرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضورا قد مصلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینه مبارک ہےرونے کی آ واز (سائس رکنے کی وجہ سے )الیمسلسل آئی تھی جيسا چکي کي آواز موتى ہے۔ايك دوسرى حديث ميں آياہے كماليى آ واز ہوتی تھی جیسا کہ ہنٹریا کے یکنے کی آ واز ہوتی ہے۔(رغیب) حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے جضور صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رور ہے تھے کہ اس حالت میں صبح فرمادی۔ فقهاء صحابه کی نماز مجامدٌ نے بیان کیا ہے کہ فقہائے صحابہؓ کی یہی نمازتھی۔ وہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کارنگ بدل جاتا۔ بدن پر کپکی آجاتی کسی نے یو چھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے

حضرت على رضى الله عنه كامشهور قصه

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی
میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے۔
چنانچہ ایک مرتبدران میں ایک تیر گھس گیا۔ لوگوں نے نکالنے کی
چنانچہ ایک مرتبدران میں ایک تیر گھس گیا۔ لوگوں نے نکالنے ک
کوشش کی نہ نکل سکا۔ آپ میں مشورہ کیا کہ جب بینماز میں
مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع
کیس اور سجدہ میں گئے تو ان لوگوں نے اس کوز ور سے تھینچ لیا۔
جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا۔ فرمایا کیا تم
تیرنکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم
نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔

حضرت عبدالله بن عبائ جب اذان کی آ واز سنتے تواس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی۔ رگیس پھول جاتیں 'آ تکھیں سرخ ہوجاتیں۔ کی نے عرض کیا کہ ہم تواذان سنتے ہیں گر پچھ بھی اڑنہیں ہوتا آ باس قدر گھبراتے ہیں۔ارشادفر مایا کہا گر اوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت وآ رام سے محروم ہوجا کیں اور نینداڑ جائے۔اس کے بعداذان کے ہر ہر جملہ کی تنبیہ کو مفصل ذکر فر مایا۔

حضرت اولیس کا رکوع وسجدہ حضرت اولیسؒ قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں۔بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات ای حالت میں گزار

دیتے۔ بھی مجدہ میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی مجدہ میں گزاردیتے۔(ایضاً)

حضرت حائثم كي نماز

عصام ؓ نے حضرت حام (الدبلخی سے یو چھا کہ آ پنماز تس طرح پڑھتے ہیں۔فرمایا کہ جب نماز کا وفت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے انچھی طرح وضو کرتا ہوں پھراس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے اوراول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہاور میرایاؤں بل صراط پر ہے۔دائی طرف جنت ہے بائیں طرف دوزخ ہے۔ موت کا فرشته میرے سریر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیمیری آخری نماز ہے۔ پھرکوئی اورنماز شایدمیسر نہ ہوا ورمیرے دل کی حالت کواللہ بی جانتا ہے اس کے بعدنہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں۔ پھرمعنی کوسوچ کرقر آن پڑھتا ہوں تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں' عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اوراطمینان ہے نماز یوری کرتا ہوں اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امیدرکھتا ہوں اور اینے اعمال سے مردود ہوجانے کا خوف کرتا ہوں عصام نے یو چھا کہ کتنی مدت سے آ ب ایس نماز يرصة بين؟ حائم نے كہاتميں برس عصام رونے لگے كه مجھے ایک بھی نمازالی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جائم کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہوگئی جس کا بیحد اثر تھا۔ ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی۔اس پررونے لگےاور پیفرمایا کہاگرمیراایک بیٹا مر جاتاتو آ دھا بلخ تعزیت کرتا۔ایک روایت میں آیا ہے کہ دس ہزار آ دمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے 'جماعت کے فوت ہونے پر ایک دوآ دمیوں نے تعزیت کی۔ بیصرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے۔

#### الله والول کے چندوا قعات

حضرت سعید بن المسیب مجتم بیں کہ بیں برس کے عرصہ میں بھی بھی ایسانہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہواور میں مسجد میں پہلے موجود نه ہول۔ محمد بن واسل کے کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف تین چزیں جاہئیں۔ایک ایسا دوست ہوجومیری لغزشوں پرمتنبہ کرتا رہے۔ ایک بفذر زندگی روزی جس میں کوئی جھکڑا نہ ہو۔ ایک جماعت کی نمازایس کماس میں جوکوتا ہی ہوجائے وہ تو معاف ہواور جوثواب موده مجھ طل جائے۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے ایک مرتبه نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پرایک حملہ کیا۔ میرے دل میں بی خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں۔(اس کئے کہ افضل کوامام بنایا جاتا تھا) آئندہ بھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔میمون ہن مہران ایک مرتبہ سجد میں تشریف لے كَ تُوجماعت موچكي هي \_انا لله و انا اليه رجعون برهااورفرمايا كەنماز كى نصليت مجھے واق كى سلطنت ہے بھى زيادہ محبوب تقى۔ كہتے ہیں كمان حضرات كرام میں ہے جس كى تكبيراولى فوت ہوجاتی تھی تین دن تک اس کارنج کرتے تھے اور جس کی جماعت جاتی رہتی سات دن تک اس کا افسوں کرتے تھے۔(احیاء)

بربن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپ مالک اپ مولا سے بلاواسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کرسکتا ہے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضوکر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہم سے باتیں کرتے تھے لیکن سے باتیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانے ہی نہیں اور ہمدتن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ سعید تنوشی جب تک نماز پڑھتے رہے مسلسل آ نسوؤں کی لڑی رخساروں پر جب تک نماز پڑھتے رہے مسلسل آ نسوؤں کی لڑی رخساروں پر

جاری رہتی۔خلف بن ابوب ہے کی نے بوچھا کہ یہ کھیاں تم کو نماز میں دق نہیں کرتیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنا تا جس سے نماز میں نقصان آئے۔ یہ بدکارلوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں محض اتن می بات کے لئے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے اور پھراس کو فخر یہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے ما لک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک کھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔

ہجۃ النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رات کونماز پڑھ رہے تھے ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر بھی نظر پڑگئی مگرنماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا۔ فرمایا جس چیز میں میں مشغول تھاوہ اس سے بہت اونجی تھی۔

مسلم بن بیاراوردوسرے بزرگول کے واقعات
مسلم بن بیار جب نماز پڑھے تو گھر والوں سے کہہ
دیے کہ مہا بیں کرتے رہو مجھے تمہاری باتوں کا پہنیں چلے
گا۔ رئی گئے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پراس
کافکرسوار ہوجا تا ہے کہ مجھ سے کیا کیاسوال وجواب ہوگا۔ عامر
بن عبداللہ جب نماز پڑھے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر
ہوتی 'ڈھول کی آ واز کا بھی پہنانہ چلا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا
کہ ہموتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اوردونوں
گھروں جنت یا دوز خ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے
عرض کیا نینیں پوچھتا۔ ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی
ہے؟ فرمایا کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پہنا چلے۔ ان کا بیہ
ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پہنا چلے۔ ان کا بیہ
ہمی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظراس وقت میرے سامنے ہو

جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو (کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدہ پر ہوتا ہے) ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لئے اس کے کامنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کا ٹنا چاہئے۔ ان کو پہ بھی نہ چلے گا۔ چنا نچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے نوچھا گیا کہ تہمیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریا فت کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے انہوں نے فر مایا کہ نماز سے کسی نے دریا فت کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے انہوں نے فر مایا کہ نماز سے کسی نے دریا فت کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی مجبوب چیز ہے جونماز میں یاد آ گے۔

رات دن کی نماز میں مصروفیت

بجة النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لئے آیا۔ وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے وہ انتظار میں بیٹے گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹا رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہوکر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء رہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز پڑھی کی نماز پڑھی اور فیل میں بیٹھارہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ کی اور ضبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر ضبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اور اور اور وظائف پڑھتے رہے۔ اس میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے آ نکھ جھیک گئ

تو فوراً آئھوں کو ملتے ہوئے اٹھے۔ استغفار وتو بہ کرنے گے اور
یہ دعا پڑھی۔ اعود باللہ عین لاتشب من النوم (اللہ ہی
سے پناہ مانگتا ہوں الیم آئھے سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں)
ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کوسونے کیلئے لیٹتے
تو کوشش کرتے کہ آئھ لگ جائے مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر
نماز میں مشغول ہوجاتے اور عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ
جہنم کی آگ کے خوف نے میری نینداڑ ادی اور یہ کہہ کرفیج تک
نماز میں مشغول رہے۔

ساری رات ۔ بے چینی اور اضطراب یا شوق واشتیاق میں جاگ کرگزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہان کا احاط ممکن نہیں۔ہم لوگ اس لذت سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہم کوان واقعات کے سیجے ہونے میں بھی تر درہونے لگا لیکن اول توجس کثرت اور تواترے بیوا قعات نقل کئے گئے ہیں ان کی تر دید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نفل ہی ہے ثابت ہوتی ہے دوسرے ہم لوگ اپنی آ نکھوں ہےا یسےلوگوں کوآئے دن دیکھتے ہیں جوسینماا درتھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گز اردیتے ہیں کہان کوتھ کا وٹ ہوتی ہے نہ نیندستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجودان طاعات کی لذتوں کا انکار كرين حالانكه طاعات مين الله تعالى شانه كي طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تر دد کی وجہاس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے نا آشنا ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اس لذت تک پہنچاویں تو زہے نصیب۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔